



#### تعارف كتاب

| حتام الحرمين على مخرالكغر والمين (معةمبيدايمان)  | تام كتاب                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اعلى حضرت امام احمد رضاخان فاصل بربلوي عيشاني    |                                                                                                           |
|                                                  | سالتاليف سالتاليف                                                                                         |
| ۵۱۳۲۵ م                                          | سال اشاعب اوّل                                                                                            |
| اعلى حضرت كے علمی كمالات برعلائے حرمین كے تاثرات | موضوع كتاب                                                                                                |
| مولا ناعبدالكيم شرف قادري                        |                                                                                                           |
| پیرزاده اقبال احمه فاروقی _ ایم اے               |                                                                                                           |
|                                                  |                                                                                                           |
| مكتبه نبوييه بمنج بخش روۋ ، لا ہور               | عر مر المراس ا |
|                                                  | صفحات                                                                                                     |
| ۶۲-۰۹                                            | سال طباعت زير نظرتر جمه                                                                                   |
| ••ارو <u>ئے</u>                                  | ہدیے                                                                                                      |



Shop # 2-3 Ground Floor, Waqas Plaza, Amin Pur Bazar, Faisalabad. Ph: 041-2621568 E-mail: muhammadshahidattari@yahoo.com



وتنعان فالم مضربت مولانا محده بالحكيم شرف قادرى صدر مدرس جامعه نظام برلام

اسس مین شک نهیں کو اگرافتلات واتی وجود کی بناً برہویا اس کا تعلق کیفیت علی ساخہ ہوتو اس میں الجبنا ہی بہر ہے مثلاً حنقی ، شافتی ، حنبلی اور ماتی اخلافات ایسے نہیں میں جن برمحان آرائی مناسب ہو ، کیونکہ برفروعی اخلافات ہیں ، لیکن اگر بنیا دی مقالم میل شالت الله وفاع المیان الله بنیا می حسرت جی دونما ہم جائے تو اس سے کسی طور پر آنکھیں بند نہیں کی جاستیں ، یہ اخلات کسی طسرت جی فروعی نہیں اعبولی ہوگا ، الیسی صورت میں لاز می طور پڑ یک درگیرومکم گیر ایک جانب کی حالت اور دُوسری جانب سے برا ت کرنی پڑے گی ، اهد ناالصواط الست تقیم صوراط الذین افعمت علید هرغیرالمعضوب علیم و لا الصالین (الآیه) کا بہی مفاوی ، اس آیت انعمت علید هرغیرالمعضوب علیم و لا الصالین (الآیه) کا بہی مفاوی ، اس آیت میں مون را وراست کی ہایت طلب کرنے کی تعلیم نہیں دی گئی تجمیم مقین کی گئی ہے کہمتی تعفید

ادرا بل صلال سے بناہ مانگے رہو۔ حضرت ستیدنا ابو بکرصد بق رصنی اللہ تعالی عنہ نے مشکرین زکوۃ کے ساختہ جماد فرمایا ، امام احمدین صنبل رحمۃ اللہ تفالی علیہ نے معز کہ کی قوت حاکمہ کی پروا نہ کرتے بہوئے کھڑئی کہا اور کو رسے بھٹ رسیہ سین میں ایسانی میں میں ایسا کہ جاتا ہوائی مان سام جا کا رہے وہ نہ اختارہ نے اور اور فودی تا سے بازنرد کوسکیں، تخریک نیم نیم نیم نیم ورسلما اول سفسیوں پرگویاں کھائیں جبلی کا کا کھڑا ہے اور تختہ وار کو اپنے بیار پا یا ہیں وہ کسی طرح بھی قعر نیم ت بیں نقب کگا نے والوں کو بڑا شت نه کرسکے اور تمام ترصعو بتوں کو جھیلتے موٹ مرزا نیوں کو قانونی طور پر فیرسلم اقلیت قرار دوا سفے میں کامیا ب ہوگئے، کیاان تمام اقداما ت اور ساری کا در وا تیوں کو پیمر کو ناطاقوار و یا جا سکتا ہے با کامیا ب ہوگئے، کیاان تمام اقدامات نہیں کرنی چا ہے اور اپنے کام سے کام رکھنا چا ہے ، یقیناً کوئی مسلمان ایساندا فیکو ان کا میا نہ برار نہیں رہ سکتا۔

ربلوی (اہل سنت وجماعت) اور دیوبندی اختلافات کی نوعیت بھی ایسی ہی ہے ، یہ ووسری بات ہے کہ عوام کومفالطہ دینے کے بلے ایصال تواب ، عرکس ، کیا رحوی تقرلیت ، نذر ونیا کی میلاو شرلیت ، استعداد ، علم خیب ، معاصر و ناظرا ور نور و لبشر وغیرہ مسائل پروکھواں وار تقریری کر کے یہ یعین و لاسنے کی کوسٹن کی جاتی ہے کہ اختلاف انہی سائل میں ہے ، معالائک انسائل میں ہے ، معالات انسائل میں ہو کہ ان عبارات کو پڑھے میں میں معالی الدہن ہو کہ ان عبارات کو پڑھے میں میں معالی الدہن ہو کہ ان عبارات کو پڑھے نے میں معالی میں ہو کہ ان عبارات کو پڑھے نے میں معالی نا کہ میا در نوبیں کی گئی ہے ، کوئی ہو کہ میں ان کی ممایت کے لیے تیا دہو سکتا ہے ۔

مندوستان میں پہلے بہل مولوی المعیل وبلوی سنے محدابن عبدالو باب نجدی کی کتاب التوجید سے منا ژبوگر نقوبۃ الابمان نامی کاب بھی اور سلمانا ن عاکم کو کا فرومشرک قرار دیا اور اپنی بات بنا کی خاطریح کہد دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظیر مکن ہے حب کامنطقی نتیجہ یہ مہوا کر کوئی دور استحص خاتم النبیبن وغیرہ اوصاف سے متصف ہوسکتا ہے ، علمات الی سنت اور خاص طور پر مائم الحکماء علا مرمح فضل حق خیر آبادی نے اس نظریے کا تحریری اور تقریری طور پر سخت روکیا ، مائم الحکماء علا مرمح فضل حق خیر آبادی نے اس نظریے کا تحریری اور تقریری طور پر سخت روکیا ، بات بہین خیم نہیں ہوگئی بھی محمد قاسم نا نو تو ی نے نویمان کہ کہد دیا کہ :

م اگر بالفرض بعدزمانه نبوی صلی الله تعالی علیه وسلم بھی کوئی نبی بیدا ہوجائے تو مجر بھی خوات تو مجر بھی کے خوات میں بیا موجات تو مجر بھی خوات میں میں کچھ فرق ند آست کا جربائیکہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا یا فرض کیجے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجریز کیا جائے ۔' کہ

ئەمىدة ماسم ئانوتوى ؛ تحذیرا نئامس لاکتب نماندا دادید، دیوبند) ص ۲۸ نوٹ ؛ تخذیرا ننامس ۱۲۹۰ حرم عمراع میں تالیعت کی گئے۔ غورفروئے اکرکیا یہ استیمسل کے اجماعی اور تھیے ہتیدہ دکر صفور کے بعد کوئی بیا ہی نہیں اسکا ، کامعا ف انکار نہیں ہے، واضح طور پر خاتم النہیں کا ایسا معنی تجویز کیا گیا جس سے مزاغلام احمد حادیا ہی کی تروید و کمفیر کے ساتھ ساتھ اس اس اس کے انہا رکیجراُت عبارت کی تابید و حمایت و تی تخص کر کہا ہے جود و ہر کے وقت فلور آفقاب کے انہا رکیجراُت مرک جو ایس ہوں کہ جو انہا ہی کرنے ہیں تو تحذیران کس کے حمایتی اپناسا منہ ہے کر کہ جائے ہیں، تحذیران کس کے حمایی برنے وروٹ ہیں کو تحذیران کس کے حمایتی اپناسا منہ ہے کہ کہ مواق تا تو تو ہی ہے تعقیدہ ختم نبوت آسٹ مسلم کے مطابق بیش کیا ہے جو موزا فیاں فلاں فلاں جگم مولانا تا تو تو ہے ہیں بہ کیکن وہ یر عمول مبات ہیں کر ایک بیش کیا ہے وہ خو موزا فیا اس کے انہا کہ دونے کہا تو ہو دونے انہا ہم دونے کا انہا ہم دونے کے اقرار پر پانی تجمید و بیا ہے ، کیا وجو کی برت کے باوجو دونا فیا است موجو دہ نہیں ہیں جن سے عقیدہ تو تی ہوئی نبوت کے باوجو دونا فیا است موجو دہ نہیں ہیں جن سے عقیدہ تو تی تر خوت کی جا جو جو دونا فیا است ہونان برغز الی زمان صفرت علا مراح دسمید کا فی دامت برکا تھم العالیہ کی تصنیف التبشیر میں جن سے عقیدہ تو تی تر نبوت کی جا میں است ہونان برغز الی زمان صفرت علا مراح دسمید کا فی دامت برکا تھم العالیہ کی تصنیف التبشیر میں است عقیدہ کو تر نبوت کے جو التبشیر میں است علیہ کی تصنیف التبشیر میں التبشیر میں است کی ترضان برغز الی زمان صفوت علا موجود میں ہیں جن سے عقیدہ کو تی ترفیا کی تو تو است برکا تھم العالمی تو میں درہے گا۔

سب ۱۹۰۰ مراه/ ۱۸۰۰ میں مولوی دشیدا حدگنگو تی کی نالیفت از ابین فاطعن مولوی فلیل احمد انبید فلوی کی نالیفت از ابین فاطعن مولود به انبید فلوی کی زور دار تقریط موجود به اس میں ویکر بہت سی فلط با توں کے علاوہ یوسی درج ہے کہ،

" شبطان و ملک الموت کا حال ویکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کوخلاف نصوص قطعیہ بلادلیل محض قیاکس فاسدہ سے تا بت کرنا شرک نہیں نوکون سا ایمان کا حقد ہے فشیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے تا بت مہوئی، فخر عالم کی وسعت علم فسیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے تا بت مہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی فصلی ہے۔ اور البین فاطعہ میں وہ می اور کی سی مصور سیت میں کا علم شرایت ، شیطان حیرت ہے کرکس دیدہ دلیری سے تصنور سیند عالم میں اند تعالیٰ علیہ وسلم کا علم شرایت ، شیطان میں مصور سیت کے میں ایک کی نایاک سعی کی گئی ہے اور می مصور سیت سے فی چا میا ناست کر ہم نے کیا کھیں سے کو جا میا ناست کر ہم نے کیا

بياسب بهيمريه بالتدمعي وحوت فكرديتي سيحكر بوعلم حضورصلي التدنعالي عليه وسلم كسحه سيئة

ہے، اس کا مشیعان کے سیے اثبات بھی ٹٹرک ہوگا ، مشبیعان کے سیے بہلم قرآن با

سے کس طرح تابت بوگیا ، کیا قرآن می منزک کی تعلیم دیتا ہے ، شوال ۲۰۱۱ میں مولانا غام ویکیر قسوری دیمرانڈ تعالیٰ نے بہا ولپور میں برابین قاطعہ سے ایسے ہی مقامات پر مناظرہ کرکے مولوی خلیل احمدانبیٹے دی کو لاجوا ب کر دباتھا۔

۱۹ ۱۳ اهرا ۱۹ مین مولوی انترمن علی نشا نوی کا ایب رساله مخطرا لایمان منظرهم بر ایاحب میں برسے جارہا نداز بین کھا ہے کہ:

معاطر نہیں ہے برائس ذان کریم کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے جن کی بارگاہ بیں منبیدہ بازید ہی نفس گم کردہ ما فنری نہیں ویتے بکہ طائلہ ہے بااد ب ما فرہوتے ہیں ، یہ وہ دربار ہے جہاں اونجی آواز میں گفتگو کرنے سے تمام زندگی سے اعال ضاتع ہو جائے ہیں ، جہاں غلط معنی سے موسم الغاظ استنعال کرنا ہے ناجائز ہے کسی شاعر نے کیا ہے ؛ سہ موسم الغاظ استنعال کرنا ہے ناجائز ہے کسی شاعر نے کیا ہے ؛ سہ جو سرور عالم کے تفدسس کو عمالے ؛ سہ جو سرور عالم کے تفدسس کو عمالے :

بر سترسی محک محک محک میں اور میں ہے۔ وہ اور مستجی کچھ سے مسلمان نہیں ہے

مولوی سین احمد ا نگروی تکھتے ہیں :

م حصرت مولانا گنگویمی ..... فرماسته بین که جوا لغا ظرموسم تحقیر حضور مرکز کافیا علیه السلام بول، اگرچه کهنه واسله نسه نبین حقارت نه کی بود، گران ست بسی مکنهٔ والا کا فریومها تا سے " له

عبادان مذکورہ کے الفاظ موہم تھے نہیں بھر کھلے کھلے گستانیا نہیں ان کا قائل کیوں کا فرنر ہوگا ہیں وج تھی کے علما ؛ اہل نست نخر پر وتقریر میں ان عبارات کی قباصت برطا بیان کرستے رہے اور علماء ویوبند

له حبین احمد ماندوی : انشهاب اثناقب ، ص ، ه

سعمطا لبركه نفرسي كمريا توان عبارات كأصح مجنل ببان كيجه يا بعرتو بركرك ان عبارات كونتمز و كرديجيه وإس سيسك بي دمه الل تكف كن منطوط بصح كن الزحب علماء وبربندكسي طرح مس مس نه بهوست نواع کخفرت اما م احمد رمنا خال بربلوی قدس سره العزریز شنه تحذیران اس کی نصنیعت ستحيين البعد برابين فاطعه كي اشاعت كے قريبًا سولها ل بعداور صغط الابمان كي اشاعت كے قريبًا أيك للعدوم وهم المنتقد المنتفد المنتفد كما شيد المعتمد المستندم ورائت فادياني أور ندگوره بالا قائلین (مونوی محدفاسم نا نوتوی ، مونوی رستنبداحد مختوسی ، مونوی خلیل احد انبلیگوی ا ورمولوی انترون علی نشا نوی ہستے بارسے ہیں ان کی عبارات کی بنادیرفتراستے کغرصا در کیا۔ یرفتونی علمات و بربندست کسی و اتی مخاصمت کی بنا پرمہیں نفا بکر ناموس صطفیٰ دصلی ا تعالیٰ علیہ دسلم ) می حفاظت کی خاطرایک فرلینداد اکیا گیا تھا ، مولوی مرتضیٰ حسن ورتصبگی ، ناظم تعليمات شعبه فبلبغ دارا لعلوم ويوبند، اكس فتوسه كريا رسي بي وقعط ازبي " اگر در مولانا احمد رضا) خان صاحب کے نزویک، لعض علما سروتوبند ، واقعی ایسے ہی نصے *بمبینا کداکھوں نے انعیب سمچھا توخان صاحب پر*ان علماءِ دہو بند كي تحفير فرص مقى اگر وه ان كو كا فرينه كته توخود كا فر جوجات أياله وس تغصیل سے بدظا ہر ہوگیا کہ اما م احمد رضا بر بوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تا موسس رسالت کی با سداری کا کماحقهٔ فریصندادا کیا اور علماءِ دیو بند کا اصرارسبے کدان کے اکا برکی عزت پرحرف نهيں انا جا ہيے ، خواہ وہ كھو كے اور تكھتے رہيں ، اس مقام پر بہنے كريہ كھنے كى ضرورت نہيں رہنى کرحق پر کون ہے۔ بریمی معلوم ہوگیا کہ برملوی اور وبوبندی نزاع کی اصل بنیا و برعبارات ہیں يزكه فروعى مسائل، مولانا مودودى اس امركوتسليم كرسته بُوسُ إيك كمتوب برسكت بين عجی بزرگوں کی تخریز ں کے باعث مجت ومنا ظرہ کی ابتدا ہموئی وُہ تواب مرحوم ہوہے اورلینے رب کے حصنورحا عز ہوسے گرافسوس ہے کہ جولی اور گرمی آغاز میں بیدا مموتی وونون طرف سے اس میں اضافہ ہور یا ہے یا کہ مود و دی معاصب پر بلقین فرمارسے میں کداب نزاع کوجانے جی دو ، نزاع کھڑا کرنے والے تواسطے جهان میں مہنے ملے ہیں سالا نکرزاع ان مزرگوں " کی دان سے نہیں تھا، وجرمخاصمت نویہ عبارات تقين جواب منجى من وعن موجود ہيں بحب كم أن كے بارسے ميں متفقہ فيصله نہيں ہو مبامّا ہى

نزائ سكى خاتمى كى كوئى صورت دكھائى نہيں ديتى۔

بهاس احدين المام احمد رضافهان بريلوى رحمه الترتعالي في المعتد المستغند كما ومصعرج فيولى مِشْمَل تعاسم بن طیبین کے علما می خدمست میں بیٹیں کیا جس پر ویا ں کے وہ مبلیل القدرعما سنے زبروست تغريظ بتكهيل در دانسكاف الفاظين تحرير كياكه مرزائ قاديا في كسك سانتوسا تقا او ندكون بانتك شبردا مرؤا مسلام سيخارج بيرا درامام احمد <del>ما آبل</del>وی قدس مترو کوجمايت دين م<u>کے سلسلے</u> ميں مجربورخ انتخصين بيش كياء علما سنے حربین كرمين سے برفتوسے حسام الحرمین علی منوالکفرو المین محزم مارکام سنے انو کوئیے گئے بجائة اس كے كدگشانما نرعبالات سے رج ع كياجا تا علماتے ديوبند كى ايک جماعت نے مل كرايک رسالهٔ المهندالمفند" ترتیب دیاحس میں کمال میا بکدستی سے برظا ہرکیا کہ ہمارسے عقاید وہی ہیں ج<sub>وا</sub> ہل نتیت وجماعت كيرس بعالا نكرباعث زاع عبادات متعلعة كمنا بون مير برستورموج وتقين صدرالا فأضل حضر مولاناسيد محدثيم الدبن مراداً با دى قدس مرؤ سنة التحقيقات لدفع المتكبيسا الكحاراتيل باتوكى طشت زيا كريار حسام الحربين كااززائل كرنے سكے بيتے علماء ديوبند سنے بہتوشد جيورا كريرفتوست علماء حربين كومغاط دے کرحامل کیے گئے ہیں کیز کماصل عبارات اردو میں تقیں، ہندوان دمتی می کافی مبند ) سے علماء میں سے کوئی تم جسام الحربین کامویدنها رست ،اس روسگذارے کے دفاع کے ایے شیر بینندُ اہل ہندت مولانا ستعلىخان دمنوى دحمالته نغالي سنعتده يأك ومبند سكاطها في سوست زياده ناموعلما ركحت كى تعديقات الصوارم الهندية سكے امسے شاکع كر ديں۔ وبوبندى كتب فكرس تعلق ركحن واساع لماء اب بي عام طور يرعوام كويز نا ترديين كالمستشش كرسته بي كرمولانا احدرضانمان صاحب بربلوي سندلاوج اكا بر ديوبندكي كمفرى متى عالا كروه محسيح معنوں میں مسلمان اور اسلام کے خاوم متصے اور "المهند" البی تمایوں کی بڑھ چڑھ کراشاعت کرستے ہیں ان مالات میں صام الحرمین کے شائع کرنے کی نرورت شدت سے محسوس کی مباری تھی تاکراخلاف كالميح ليرمنظرسلسن المبائد اوركسي كسيسيدمغا بطهميزي كأنجائش نررسيده تمتبز نبوبرسف اپني دوایات سکے مطابی حسام الحربین کوشائع کرسکے اس عزورت کو بورا کردیا سہے۔ ۲۲ رمعتان المیارک ۵ ۹ سوا هر

#### بسم الثدالر حمن الرجيم ط

# حسام الحرمين كانعارف

پیرزادہ اقبال احمد فاروقی – ایم اے – نگران مرکزی مجلس منالا ہور

حسام الحرمین اعتقادی اورنظریاتی دنیامیں ایک نہایت اہم تاریخی کتاب ہے جوایک عرصہ سے اہل علم فضل کے مطالعہ میں آرہی ہے، اس کے کئی ایڈیشن زیور طباعت سے آ راستہ ہو چکے ہیں۔ برصغیریاک و ہند کے مختلف ناشرین نے اسے عربی، ار دو میں شائع کیا ہے اب تواسے دنیا کی گئی دوسری زبانوں میں بھی شائع کیا جارہا ہے۔

یہ کتاب دراصل علائے حربین الشریفین کی آراء، تا ثرات اور تقاریظ کا ایک مجموعہ ہے جے علی منزت فاصل بریلوی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے دور النجے اور زیارت مدینہ طیبہ میں مرتب فرملیا تھا۔ یہ دون مانہ تھا جب ہند وستان کے چند مولوی نما" راہنم لیان دین" نے ختم الرسلین سیدالا نبیاء صلی انلہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام ختم نبوت پر تاویلیں اور دلیلیں دینا شروع کردیں کہ حضور کے زمانہ میں کسی نبی کا آتا یا بعد از زمانہ و صال نبوی کسی کادعوی نبوت کر ناحضور کی نبوت کی خاتم میت پراٹر انداز نہیں ہوتا۔ چونکہ برصغیر میں اگریز کا قدار تھا اس نبوت کی خاتم میت پراٹر انداز نہیں ہوتا۔ چونکہ برصغیر میں بڑے دکھی تھی کہ دہ جو منہ میں "آزادی اظہار دائے" کے پردہ میں برخص کو تھی چھٹی دے رکھی تھی کہ دہ جو منہ میں آئے کہتا بھرے اس آزادی اظہار رائے" نے برصغیر میں بڑے دینی فتنے پیدا کردیئے منزا آئادی اطہار و کردیا ختم نبوت کے اس تاویلی فلف نے مرزا غلام احمد قادیا نی کو دعوی نبوت کرنے برآ مادہ کم لیا مولوی رشیدا حمد گلگو ھی، خلیل غلام احمد قادیا نی کو دعوی نبوت کرنے برآ مادہ کم لیا مولوی رشید احمد گلگو ھی، خلیل غلام احمد قادیا نی کو دعوی نبوت کرنے برآ مادہ کم لیا مولوی رشید احمد گلگو ھی، خلیل

اس کتاب کی اشاعت پراعتقادی دنیا میں ایک تبلکہ بریا ہوگیا۔ بدعقیدہ مولوی لوگ علمائے حرمین شریفین کی زدمیں تھے، فرد جرم کے منانہ میں تھے، عوام کے سانہ منانہ میں تھے، عوام کے سام الحرمین "کی اشاعت پر بروا شورمجایا، بروے سخ یا ہوئے ، بروے ہاتھ یاوک مارے رسالے لکھے، کتابیں کھیں، فتوے جمع کئے، سخ یا ہمو یاوک مارے رسالے لکھے، کتابیں کھیں، فتوے جمع کئے،

جلے کئے۔ اجلال طلب کے ، تاویلوں پر تاویلیں کئی کئی معانی پہنا نے گئے گر تحصام الحربین کے نظر استے کاری تھے کہ آج تک ختم نبوت کی عمارت گرانے والے اور تم نبوت کی عمارت میں چورد روازے کھولنے والے نقب رہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں۔ الن سے تحسام الحربین کا کوئی جواب نہ بن پڑانہ وہ اپنے نظریات سے رجو گرنے پر آمادہ ہوئے۔ مرزاغلام احمد قادیانی تو نبوت کا دعوی فلریات سے رجو گر نے پر آمادہ ہوئے۔ مرزاغلام احمد قادیانی تو نبوت کا دعوی فلریات کی مفاطحت کرتے رہے۔ مولوی دبد بالفظوں میں اپنے "بزرگوں" کے نظریات کی حفاظت کرتے رہے۔

اس اہم اور تاریخی کتاب کوعوام الناس اور پڑھی کھی دنیاتک پہنچانے کیلئے اگرچہ علمائے اہلسنت نے بڑا اہم کر دار ادا کیا ہے مگر حضرت مولا ناحسنین رضا بریلوی رحمۃ اللہ علمیہ کاعالمانہ اور فظی ترجمہ آج کے بعض حضرات کیلئے مشکلات بیدا کررہا تھا۔

اندریں حالات ہم نے اس ترجمہ کو آسان لفظوں میں از سر نوم تب کیا ہے دوسر ہے الفاظ میں ہم نے ترجمہ در ترجمہ کر کے ان قار کین کیلئے آسا نیال بیدا کر دی ہیں جواس تاریخی دستاویز کے مندرجات کے مطالعہ میں دلچیس رکھتے ہیں۔
ہم مکتبہ نبویہ سی بخش روڈلا ہور کی کوشٹوں کوہدیہ تیمریک پیش کرتے ہیں جنہوں نے تخسام الحرق ہو کی ایڈیشن شائع کر کے ملک میں پھیلائے ہیں۔
اب یہ تازہ ترجمہ بھی انہی کی فساطت سے عوام وخواص تک بہنج رہا ہے اورامید کرتے ہیں کا عقادی میدان میں کام کرنے والوں کیلئے یہ ترجمہ آسانیال بیداکریگا۔

### بسم اللد الرحمن الرحيم

### مهرى تصديقات مكيه ١٣٢٥ه

ہم نہایت ہی صمیم قلب سے اشر اف مکہ عظمہ اور علائے بلد الامین کو سلام پیش کرتے ہیں اور سید الرسلین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ طیبہ کے علائے کرام کو ہدیہ بخسین پیش کرتے ہیں۔ ہم اپ آقاءو مولا حضرت محد رسول اللہ سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بارگاہ میں صلوۃ وسلام پیش مسرت محد رسول اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بارگاہ میں صلوۃ وسلام پیش کرتے ہیں۔ بارگاہ نبویہ کی آستال ہوسی اور انبیاء کرام کے حضور نیاز مندی کے بعد عرض گزار ہیں کہ (یہ وہ عرض ہے جس طرح کوئی ستم رسیدہ مظلوم بنواہ شکتہ خاطر اور حاجت مندانسان عظیم القدرور فیج المقام سندیوں کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے اور جن کی مدداور توجہ سے رہے وبلادور ہوتے ہیں اور بارگاہ میں التجا کرتا ہے اور جن کی مدداور توجہ سے رہے وبلادور ہوتے ہیں اور بارگاہ میں التجا کرتا ہے اور جن کی مدداور توجہ سے رہے وبلادور ہوتے ہیں اور بارگاہ میں التجا کرتا ہے اور جن کی مدداور توجہ سے رہے وبلادور ہوتے ہیں اور بارگاہ میں التجا کرتا ہے اور جن کی مدداور توجہ سے رہے وبلادور ہوتے ہیں اور بارگاہ میں التجا کرتا ہے اور جن کی مدداور توجہ سے رہے وبلادور ہوتے ہیں اور بارگاہ میں التجا کرتا ہے اور جن کی مدداور توجہ سے رہے وبلادور ہوتے ہیں اور بارگاہ میں التجا کرتا ہے مسر سے وشاد مانی نصیب ہوتی ہے)

آج برصغیر ہندوستان میں فد ہب اہلسنت غریب اور کمزور ہوگیا ہے اس پر بے بناہ فتنوں اور مہیب فسادات کے طوفانوں کی تاریکیاں ٹوٹ پڑی ہیں۔ آج اعتقادی فتنے بلز ہوتے جارہے ہیں اور ان کی ریشہ دوانیوں کا غلبہ ہوتا جارہے۔ آج ہم اہلسنت پر ہندوستان میں مصائب کے بہاڑ ٹوٹ پڑے بڑے ہیں۔ ایک سنی العقیدہ مسلمان ان فتنوں اور شر انگیزیوں پر نہایت

صبر وبرداشت سے کام لے رہا ہے اسکے صبر کی یہ کیفیت ہے جس طرح کی کی مشی میں آگ کا نگارہ رکھ دیاجائے اور اسے اف کرنے کی بھی اجازت نہ ہو۔

آجوفت آگیا ہے کہ آپ علائے حرمین شریفین ہمت کر کے ہماری امداد فرمائیں اور مفسدین کے فتنوں کے سامنے ہماری راہنمائی فرمائیں۔ آج ہمیں تلواروں کی ضرورت نہیں بلکہ قلم کے تیروں کی ضرورت ہم فریاد کرتے ہیں، ہم آہ و فغال لے کر آئے ہیں۔

ہم آج آئے ہیں زخم جگر دکھانے کو فسانہ دل فتنہ زدہ سانے کو

آپلوگ اللہ کالشکر ہیں، آپلوگ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی فوج کے شاہسوار ہیں، آپ اپنی علمی روشنائی سے ہماری امداد فرمائیں اور دشمنان دین اور فتنہ پردازوں کے دفیعہ کیلئے علمی تلواریں لے کر آگے برطیس اور ہمارے بازو مضبوط کریں۔

امر واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے کئی شہروں میں اعتقادی فتنے بریا ہیں، صرف ایک تنہا شخص عالم اہلسنت و جماعت اپنی جان کی بازی لگا کر الن فتنہ گرول کا مقابلہ کر رہا ہے اس نے اپنی زندگی کو ان فتنہ پر دازوں کے مقابلہ میں وقف کر دیا ہے اس نے بے شار کتابیں تصنیف کی ہیں، رسالے چھا ہے ہیں، بیانات جاری کئے ہیں اور اب تک دوسو سے زیادہ کتابیں لکھ کر تقسیم کر چکا ہے ان کتابوں میں سے ایک کتاب المعتمد المنتقد شرح المعتمد المستند "ہے۔ اس کتاب میں ان فتنہ پر دازوں کی کفری اور برحث کی گئی ہے جو ان دنوں سارے ہند وستان میں بدعات بھری با توں پر بحث کی گئی ہے جو ان دنوں سارے ہند وستان میں بدعات بھری با توں پر بحث کی گئی ہے جو ان دنوں سارے ہند وستان میں

یصیلائی جار ہی ہیں۔

ہم یہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش کررہے ہیں اس میں ان فتنہ پردازوں کے اعتقادی اور نظریاتی خیالات کو پیش کررہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی تصدیقات سے اسے ہندوستان میں شائع کیا جائے۔ ہم نے ان فرقوں کے عقائد آپ کے سامنے بیان کئے ہیں۔ ہم نے ان کی کفریہ عبار توں کی نشاند ہی گی ہے تاکہ آپ انصاف سے ان کا محاسبہ کرسکیس اور اپنا فیصلہ جاری کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کی تصدیق و تائید سے مشرف فیصلہ جاری کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کی اور اہلسنت کو مسرت و شاد مانی نشیہ ہوگی۔ آپ ان عبارات کو سامنے رکھیں اور ہندوستان کے ان فتنہ پرور "مولویوں" کے متعلق اپنی گر ال قدر رائے کا اظہار فر مائیں۔ ہم آپ پرور "مولویوں" کے متعلق اپنی گر ال قدر رائے کا اظہار فر مائیں۔ ہم آپ کے منصفانہ فیصلے کے سامنے سرتسلیم خم کریں گے۔

دوسری طرف فتنہ پر دازوں کے وہ سر دار جنہوں نے برصغیر ہندوستان کی دینی فضا کو مکدر کر دیا ہے ان کے خلاف بھی فیصلہ دیں کیاان فتنہ پر دازوں کے مکرو فریب سے عوام کو بچانا ضروری نہیں ؟ کیاالی کفری باتیں کرنے والوں کو کافر کہنا جائز نہیں ؟ یہ فتنہ پر داز آج دین کے اصولی سائل پر گفتگو کر رہے ہیں، دین کی بنیادی چیزوں سے انکار کر رہے ہیں وہ اللہ تعالی رب العالمین کی عظمت پر اعتراضی خلتے اٹھارہے ہیں۔ وہ رسول اللہ تعالی رب العالمین کی عظمت پر اعتراضی خلتے اٹھارہے ہیں۔ وہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو نہایت بست خطابات سے مطمون کر رہے ہیں۔ وہ اپنا گشاخانہ اور تو ہین آمیز لٹر پچر شائع کر کے ملک بھر میں تقسیم کر رہے ہیں، اسکے باوجود وہ عالم کہلاتے ہیں، "مولوی"کہلاتے ہیں حالا نکہ نہ وہ عالم ہیں نہ مولوی وہ "وہائی "ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے وہ عالم ہیں نہ مولوی وہ "وہائی "ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے

مستاخی کریں آپ صلی الله علیه و آله وسلم کی ذات کو کالیاں دیں تو پھر ہم ان کے خلاف کیوں آواز بلندنہ کریں۔ ریہ لوگ عام ان پڑھ لوگوں کے سامنے ر سول اکرم سلی الله علیه و آله و سلم کے متعلق برسی پست گفتگو کرتے ہیں۔ اے ہمارے سرداران حرمین شریفین!،اے اشر اف مکہ و مدینہ! آپ اليخاللد كوين كى امداد كرير بم اليه لوكول كے ناموں كى فهرست پيش كرريب ہيں۔ ہم ايسے لوگوں كى كتابوں كو سامنے لار ہے ہيں، ہم ان كى وہ عبارات نقل كرريم بين جهال جهال انهول نے اپنے كفرية نظريات كااظهار كيا ہے۔ ہم مرزا قادياني كى كتاب "اعجازاحمدى" اور "ازالة الاوہام" بيش کرتے ہیں۔ ہم رشیداحمہ گنگوھی کے ایک فتوے کافوٹو پیش کرتے ہیں۔ ہم مولوی رشید احمر گنگوهی کی کتاب "براین قاطعه" پیش کرتے ہیں جو اس نے اینے ایک شاگر و خلیل احمد البیھٹوی کے نام سے شائع کر کے تقسیم کی ہے ہم اشر ف علی تھانوی کی کتاب "حفظ الایمان" سامنے لاتے ہیں۔ آپ ان کتابول کو سامنے رکھیئے اور ان خط کشیدہ عبارات کو غور ہے پڑھیئے جہاں جہال انہول نے اپنے عقائد کا اظہار کیا ہے کیا یہ لوگ اپنی ان عبار ات اور باتوں سے دین کی بنیادی ضروریات کو مسخ نہیں کر رہے؟ کیا دین کے اصولی نظریات ہے انکار نہیں کررہے اگر بیلوگ انکار کررہے ہیں اور منکر ہیں تو سے مرتد ہیں کافر ہیں۔ کیامسلمانوں پر سے فرض نہیں کہ ان کھلے کافروں کو کافر کہیں؟ جبیہا کہ تمام ضروریات دین کے منکرین کو کافر کہاجاتا باليے بىلوكول كيلئے بمارے اسلاف اور متقد مين نے فرملاہے كه "جوان کے کفریر شک کرے وہ مجمی کافر ہو جاتا ہے" یہ بات "شفاء القام" میں ہے۔ بیات "فآویٰ بزازیہ "میں ہے بیات "مجمع الانہر" میں ہے بیات

"در مختار "اور دوسر ی معتبر اور مستند کتابول میں ہے ان کتابول میں تو یہاں تک لکھا ہے جو ان پر شک کر ہے یا انہیں کافر کہنے میں تامل کر ہے یا ان کی تحقیر سے منع کر ہے تو گفریہ باتوں کو سننے کے بعد ان کی تعظیم کر ہے ان کی تحقیر سے منع کر ہے تو شریعت میں ایسے خص کے متعلق یہی تھم ہے؟ آپ حضر ات ہمیشہ عالم اسلام کی علمی اوراعتقادی راہنمائی فرماتے رہیں ،آپ سمسکلہ کو بھی سامنے لائیں۔ مسلمی اوراعتقادی راہنمائی فرماتے رہے ہیں ،آپ سمسکلہ کو بھی سامنے لائیں۔ درود و سلام ہو سید المرسلین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر ان کی آل پر ان کے احباب پر۔

# المعتمد والمستندكي روشني ميں

اس کتاب میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ دین کے بنیادی حقائق کا مکر اسلام کادعوی کرنے کے باوجود بھی کافر ہو جاتا ہے اس کے پیچے نماز جائز نہیں،اسکا جائز نہیں،اسکا جائز نہیں،اس کے ساتھ شادی بیاہ جائز نہیں،اس کے ہاتھ کاذبیحہ جائز نہیں،اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، معاملات طے کرنا، لین دین کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی غیر مسلم سے کیاجائے گا۔ یہ بات فقہی اور دین کتابوں میں وضاحت کے ساتھ لکھی گئی ہے، ان کتابوں میں بدایہ،غرر ملقی الابح، درمختار، مجمع الانہ انہر،شرح نقایہ، فناوی برجندی، فناوی میں ظہریہ، طریقہ محمدیہ، صدیقہ ندیہ، فناوی عالمگیری جیسی متند اور معتد علیہ کتابیں سر فہرست ہیں۔ایسے بد بخت مولویوں کے کئی گروہ ہمارے شہروں میں میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ نہایت مکروہ فتنے ہیں ان دینی فتنوں کی سیاہ گھٹائیں سارے ملک پر چھار ہی ہیں۔ آج ہمارے ملک کی یہ حالت ہو چکی ہے جس سارے ملک پر چھار ہی ہیں۔ آج ہمارے ملک کی یہ حالت ہو چکی ہے جس کی صادق مصدوق حضرت جمھ مصطفی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے خبر دی تھی

کہ آدمی مبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر العیاذ
باللہ! آج ایسے کافروں کے کفر پر آگاہی ضروری ہو گئی ہے جو اسلام کانام
لے کر کفر پھیلانے میں مصروف ہیں اور یہ اسلام کے پردے میں کفر کی
اشاعت میں گئے ہوئے ہیں۔

ولاحول ولاقوة الابالثدالعلى العظيم ط

فرقه مرزائيه

ہم نے اویر جن فرقوں کاذکر کیا ہے ان میں ایک "فرقہ مرزائیہ" ہے ہم نے اس کانام "فرقہ غلامیہ"ر کھاہے غلامیہ اس کئے کہ وہ مرزاغلام احمد قادیانی سے نسبت رکھتے ہیں مرزائی اسے اپنا نبی سلیم کرتے ہیں۔ حالا نکہ مرزاغلام احمد قادیاتی ایک د جال ہے جو ہمارے زمانے میں پیدا ہوا ہے پہلے تواس نے اپنے آپ کو خمٹیل مسیح قرار دیا، ہم اے اس دعویٰ میں سیا نہیں جانتے کہ وہ تو "مسیح و جال کذاب "کامتسیل ہے پھر وہ مزید بڑھا تواس نے وعویٰ کیا کہ مجھ پر وحی آنے لگی ہے وہ اس بات پر بھی سیاتھا کیونکہ شیاطین بھی اینے پیروکاروں کو وحی کرتے ہیں وہ دھوکے کی وحی اور گمراہ کن احکامات کی وحی کرتے رہتے ہیں۔اس نے اپنی کتاب "براھین احمدیہ" (جسے ہم براھین غلامیہ کہتے ہیں) اللہ تعالیٰ کی کتاب بتاتا ہے حالا نکہ یہ کتاب شیطان کی وحی ہے بھری بڑی ہے اب اس نے اور قدم بڑھائے اور ر سالت اور نبوت کا و عویٰ کر دیا اور لکھ دیا کہ "اللہ وہی ہے جس نے اپنا ر سول قادیان میں بھیجا"وہ بیہ گمان کر تاہے کہ بیہ آبیت اس پراتری ہے"ہم نے اسے قادیان میں اتار ااور حق کے ساتھ اتار ا"وہ دعویٰ کرتاہے کہ وہی احمہ ہے، جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی وہ قر آن کی آیت کویول بیان کرتا ہے کہ "میں بشارت دیتا آیا ہوں، اس رسول کی جو میر بعد تشریف لانے والے ہیں جن کانام پاک احمد ہوگا" مرزاغلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ وہ احمد میں ہی ہوں پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا اور سیچے دین کے ساتھ بھیجا تا کہ سب دینوں پر غالب کرے" یہاں سے مزید آگے بڑھا اور اپنے آپ کو بہت دینوں پر غالب کرے" یہاں سے مزید آگے بڑھا اور اپنے آپ کو بہت سے انبیائے مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام سے افضل بتانا شروع کر دیا وہ کلمہ خدا، روح خدا اور رسول خدا کا وعویٰ دار بننے لگا پھر انبیاء کی شان پر تنقیص خدا، روح خدا اور رسول خدا کا وعویٰ دار بننے لگا پھر انبیاء کی شان پر تنقیص کرتے ہوئے کہنے لگا۔

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمہ ہے جب اس کا مواخذہ کیا گیا، اس نے اپنے آپ کور سول خدااور عیسیٰ علیہ السلام کہنا شروع کر دیا، حالا نکہ وہ ان مجز ات سے عاری ہے جو حضر تعیسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوئے تھے مر دول کوزندہ کرنا، مادر زادا ندھوں کو بینا کر دینا، گڑے ہوئے اجسام کو تندر ست کر دینا، مٹی سے پرندول کو بینا کر دینا، گڑے ہوئے اجسام کو تندر ست کر دینا، مٹی سے پرندول کو زندگی بخش دینا، جب اس پر بیہ باتیں بیان کی گئیں تو وہ کہنے لگا یہ تمام باتیں حضر تعیسیٰ علیہ اسلام مسمرین م سے کیا کرتے تھے یہ تمام چیزیں مکروہ ہیں ورنہ میں ایسے کام کر دکھا تا۔ وہ مزید آگے بڑھا اور جھوٹی موٹی پیشگوئیاں کرنے لگا اور سب سے زیادہ جھوٹی پیشگوئی یہ تھی کہ میں عیسیٰ ابن مریم کرنے لگا اور سب سے زیادہ جھوٹی پیشگوئی یہ تھی کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہول۔ اللہ تعالیٰ کی ایسے مر دود پر لعنت ہو۔

وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو ایز اوینے سے بھی نہیں شر ماتا۔
اس نے مسلمانوں میں یہ پر اپیگنڈ اکیا کہ تمام لوگ اسے مسیح موعود تسلیم کر لیس جب مسلمانوں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ ان سے الجھنے لگا، لڑنے ۔
لیس جب مسلمانوں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ ان سے الجھنے لگا، لڑنے ۔

جھڑنے لگااور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عیوب شار کرنے لگا، یہاں تک كه پاك دامن مريم پرجمي انهام باند صنے لگاجس مريم كيلئے قر آن يا كبازي كي گواہی دے، رسول اکرم اس کے احترام کی باتیں کریں میہ بد بخت ان پر بھی الزام تراشی کرنے لگا،وہان پاک طنیت شخصیتوں کواییے رسالوں میں تنقید و تنقیص کا نشانہ بنانے لگا ہے ایسے سو قیانہ الزامات ہیں کہ ہم ان الزامات کو یہال بیان نہیں کر سکتے۔اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرنے کی بجائے ان کی نبوت کا بطلان کیاجب لوگوں کااحتجاج بڑھا، علماء کرام نے مزاحمت کی تو اس نے پانسہ بلٹا اور کہنے لگا میں تو اس نبوت کا وعویٰ کر تاہوں جس کا تذکرہ قرآن میں ہے جب اس پر بھی مسلمانوں نے احتجاج کیا تو مسلمانوں کے عنیض و غضب سے ڈر کر کہنے لگااب مجھے کسی فتم کے دغوے کی ضرورت نہیں مجھے تواب اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء میں شامل کر لیا ہے وہ پھر پلٹااور کہنے لگامیری نبوت کسی ولیل کی مختاج نہیں ہے۔ وہ اینے اس بر فریب دعویٰ سے قرآن کو بھی حھٹلا رہاہے اور اپنے وعووُل کو بھی ہم اس کے خبیث نہ دعویٰ کی زیادہ تفصیل کھنے ہے قاصر میں اللہ تعالیٰ اس و حال کے شریبے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔

## فرقه ومابيه ،امثاليه ،خواتميه

یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کی موجود گی میں ہی طبقات زمین پر چھ سات بغیبروں کا وجود تسلیم کرتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کے احوال وخیالات کوایک اور مقام پر لکھ آئے ہیں۔ ایک فرقہ "امیریہ" ہے جسے یہ لوگ امیر حسن اور امیر احمد سہسوانی کی طرف منسوب کرتے ہیں ایک اور فرقہ "نذیریہ" ہے جس کی قیادت نذر حیین دہلوی کر تا ہے۔ ایک اور فرقہ "قاسمیہ" ہے جو قاسم نانو توی کی طرف منسوب ہے، اس کی مشہور کتاب "تخد برالناس" نے بردا فتنہ برپاکرر کھا ہے یہ اپ رسالے میں یہاں تک لکھ گیا ہے۔
"بلکہ بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہو نابدستور باقی رہتا ہے، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی آپ کا خاتم ہو نابدستور باقی رہتا ہے، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی تی پیدا ہو تو بھی خاتم ہو ناباین معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سب تورسول اللہ کا خاتم ہو ناباین معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سب میں آخر نبی بیں مگر اہل فہم پر روشن کہ تقدم و آخر زمانہ میں بالذات کچھ فضیات نہیں۔

اس عبارت کے بعد ہم فاوی ابن تیمیہ ،الا شباہ والنظائر جیسی کتابوں سے ثابت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کوسب سے بچھلا نبی نہ جانے تو مسلمان نہیں رہتا کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا آخر الا نبیاء ہونا سب انبیاء سے زمانہ میں بچھلا ہونا ضروریات و آلہ وسلم کا آخر الا نبیاء ہونا سب انبیاء سے زمانہ میں بچھلا ہونا ضروریات دین سے ہے اور یہ وہی نانوتوی ہے جسے محمد علی کانبوری ناظم ندوہ نے دست محمد سے اور یہ وہی خاصل دیا ہے۔

ہم اس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو دلوں کو اور آئکھوں کو راہنمائی عطافر ماتا ہے۔ولاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ط

سرش شیطان کے بیہ چیلے جن کاہم نے اوپر ذکر کیا ہے اگر چہ اندر سے
آپس میں پھوٹے ہوئے ہیں مگر بیہ اس معصیت میں یکجان ہیں۔ بیہ شیطان
کے پر فریب راہوں پر چلے جارہے ہیں، وہان کے دلوں میں اپنے وسو سے
ڈالٹار ہتا ہے جس کی تفصیلات ہم اپنے متعدد رسالوں میں لکھ چکے ہیں۔

کے انکار اور گتافی کی وجہ سے ان کے دلول پر مہر لگادی ہے ان کی آنکھیں ہوگئی ہیں وہ راہ حق چھوڑ کر گمراہی کے چوپٹ راہ پر چل نکلے ہیں۔ ابلیس کیلئے توزمین کے علم محیط پر ایمان لا تا ہے گر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کاذکر آتا ہے تواسے شرک قرار دیتا ہے حالا نکہ شرک تو صرف اللہ کی ذات ہے شرکہ ہوتا ہے کسی مخلوق کو اللہ کا شرک کرنا تو شرک اور کفر ہے۔ اللہ کے علم میں شیطان ابلیس کو شرکی کر لیتا ہے گر حضور سے شرکت کرنا اس کیلئے کتنی مشکل بات ہے اس پر اللہ کے مگر حضور سے شرکت کرنا اس کیلئے کتنی مشکل بات ہے اس پر اللہ کے غضب کا گھٹاٹو پ اند ھیر انچھایا ہوا ہے۔ دیکھو!وہ علم مصطفیٰ کیلئے تو نص مانگا ہے اور نص پر بھی راضی نہیں ہوتا جب تک " قطعی نص"نہ ہو۔ دوسر ی طرف جب حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے علم کی نفی پر آتا ہے تواسے کوئی نص نظر نہیں آتی۔

وہ اس سلسلے میں حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی طرف ایک غلط بات منسوب کرتا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ شیخ عبد الحق روایت کرتے ہیں کہ جمھے کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے "حالا نکہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی" مدارج البنوت" میں لکھتے ہیں کہ "یہاں یہ اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ بی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے یوں فرمایا تھا کہ میں ایک بندہ ہوں اس دیوار کے پیچھے کا حال مجھے معلوم نہیں اس کاجواب یہ ہے کہ بیہ قول محض ہے اصل ہے ۔ اس کاجواب یہ ہے کہ بیہ قول محض ہے اصل ہے "
ویکھیں یہ کس ڈھٹائی سے شیخ عبد الحق محدث دہلوی کی طرف سے ایک روایت کو توڑ موڑ کر بیان کرتا چلا جاتا ہے یہ وہی انداز ہے جولوگ لیک روایت کو توڑ موڑ کر بیان کرتا چلا جاتا ہے یہ وہی انداز ہے جولوگ لیک روایت ہیں۔ حضرت شیخ لیک تو اللہ کا تقریوا الصلاۃ تو کہتے ہیں" وائتم سکار گی"کو چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت شیخ کیں۔

نہ کہو کیونکہ ایسی بات بہت سے پہلے امام بھی کہہ چکے ہیں معاذ اللہ!وہ ایسی تاویلیں تاہے جو خطار مبنی ہیں،امکان کذب ماننے کا نتیجہ بہت براسامنے آئے گااور و قوع کذب ماننے والے آخر خوار و ذلیل ہوں گے وہ کہتا ہے کہ یہ سنت الہیہ اگلول سے چلی آر ہی ہے۔

ہمارے نزدیک بیہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہرہ کر دیا ہے ان کی آئکھیں اندھی ہو گئی ہیں۔ولاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ط

فرقه وبإبيه شيطانيه

ہم اوپر وہابیہ گذابیہ کاذکر کر آئے ہیں اب ہم "فرقہ وہابیہ شیطانیہ کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، یہ فرقہ دراصل رافضیوں کے فرقہ شیطانیہ کی طرح کام کر تاہے یہ لوگ شیطان الطاق کے پیروکار ہیں۔ یہ شیطان آفاق البیس لعین کے تعلم پر چلتے ہیں، یہ تکذیب خداوندی کے قائل ہیں اور گنگوهی کے دم چھلے ہیں۔ گنگوهی نے اپنی کتاب" براھین قاطعہ" میں وضاحت گنگوهی کے دم چھلے ہیں۔ گنگوهی نے اپنی کتاب" براھین قاطعہ" میں وضاحت کی ہے کہ ان کے پیر شیطان کا علم نبی علیہ السلام کے علم سے زیادہ ہے اور اینے اس قول کوا پنے ان الفاظ کی بد زبانی سے اداکر تاہے۔

"شیطان و ملک الموت کویہ وسعت نص سے ٹابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کون نے نص فحر عالم کی وسعت علم کی کون نے نص فحص کور د کر کے ایک شرک ٹابت کرتا ہے وہ اس سے پہلے لکھتا ہے یہ بات شرک نہیں تو کون سے ایمان کا حصہ ہے۔

ہم مسلمانوں سے فریاد کرتے ہیں، ہم سیدالمرسلین صلی اللہ علیہ و آلہ ہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے فریاد کرتے ہیں! آپ غور کریں کہ بیہ مولوی علم میں بڑے او نچے پائے کا وعویٰ کرتا ہے ایمان اور معرفت میں یہ طولی ہونے کا مدی ہے اور اپنے حلقے میں غوث اور قطب زمانہ کہلاتا ہے کس طرح منہ بھرکرگالی دے رہا ہے اپنے پیر ابلیس کے علم کی وسعت پر تو ایمان رکھتا ہے اور اسے نص قطعی سے تسلیم کرتا ہے مگر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام علوم سے آگاہ فرمایا سب علوم سکھا و یئے تھے ان پر اللہ کا فضل کثیر تھا، جن کے سامنے ہر چیز روشن تھی، جنہول نے ہر چیز کو بچپان لیا تھا اور آسانوں اور زمینوں میں جو بچھ ہے اس کا علم تھا، مشرق و مغرب میں جو بچھ ہے اس کا علم تھا، تمام اگلوں اور بچپلوں کا علم حاصل تھا اور یہ بات قرآن یاک کی گئی تمام اگلوں اور بچپلوں کا علم حاصل تھا اور یہ بات قرآن یاک کی گئی تمام اگلوں اور بچپلوں کا علم حاصل تھا اور یہ بات قرآن یاک کی گئی تمام اگلوں اور بچپلوں کا علم حاصل تھا اور یہ بات قرآن یاک حق میں کون آئی ہے کیا یہ نظر یہ بلیس پر ایمان لانے اور حضور کے علم سے انکار کی نہیں ہے۔ اور کفر کرنے پر مبنی نہیں ہے۔

" النيم الرياض" ميں اس موضوع كو بزى وضاحت سے بيان كيا گيا ہے كد" جو مخص كى مخص كاعلم حضور نبى كريم صلى اللہ عليہ و آلہ وسلم كو عيب لگايا سے زيادہ بتائے اس نے بے شك حضور صلى اللہ عليہ و آلہ وسلم كو عيب لگايا آپ كو نا قص العلم كہا۔ حضور كى شان و عظمت ميں كى كى ہے دوسر ب لفظول ميں وہ حضور كو گالى دے رہا ہے وہ اى سز اكا مستحق ہے جو گالى دينے والا ہے اس ميں قطعاً كوئى فرق نہيں ہے ہم ايسے مخص كومشنیٰ نہيں كر سكتے۔ والا ہے اس ميں قطعاً كوئى فرق نہيں ہے ہم ايسے مخص كومشنیٰ نہيں كر سكتے۔ تمام امت رسول كاصحابہ كرام كے زمانے سے لے كر آج تك اس بات بر اجماع ہے"

میں اس وضاحت کی روشنی میں کہتا ہوں کہ اللّٰہ تعالٰی نے جن لو گول

عبدالحق محدث دہلوی تواس روایت کو بے بنیاد قرار دیں اور فرمائیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں تو یہ لوگ حضرت شیخ سے یہ بات منسوب کریں۔ حضرت امام ابن حجر مکی نے بھی اپنی کتاب" افضل القریٰ" میں لکھا ہے کہ اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے۔

میں نے اس مخص کے دونوں قول سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ ا يك تووه الله جل جلاله كو حجوث بولنے ير قادر ثابت كرتا ہے اس طرح وہ تنقیص شان الہی کرتا ہے دوئیر احضور کے علم کی نفی کر کے شیطان لعین کے علم کی وسعت پر ایمان رکھتاہے میں نے ان دونوں مسائل کواس مخض کے شاگر دول کے سامنے بیان کیا تو وہ کہنے لگے بھلا ہمارا پیر الیمی بات کر سکتاہے وہ ایسا کفر بک سکتاہے میں نے انہیں اس کی کتاب د کھائی تو، تو مجبور ہو کر کہنے لگے میہ ہمارے پیر کی کتاب نہیں ہے میہ توان کے شاگر و خلیل احمر ا بنیھٹوی نے لکھی ہے میں نے کہااس نے اس پر اپنی تفریظ لکھی ہے اور اسے "کتاب منظاب" قرار دیا ہے اور" تالیف نفیس "کہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اسے قبول کرے اور پھریہ بھی لکھاہے کہ ریہ "براهین قاطعه "اییخ مصنف کی وسعت نور علم اور فسحت ذ کا و فہم و حسن تقریر و بہائے تحریر پر دلیل واضح ہے تواس کے مریدوں نے کہاشایدانہوں نے پیہ کتاب ساری نہیں دیکھی تھی کہیں کہیں متفرق جگہ ہے دیکھی اور اینے شاگر دیے علم پر بھروسہ کر کے لکھ دیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ اس نے اس تفریظ میں تصریح کی ہے کہ اس نے بیہ کتاب اول سے آخریک پڑھی ہے بولے شاید انہوں نے غور سے نہیں دیکھی تھی۔ میں نے کہا ہشت!اس نے تو تصریح کی ہے کہ "میں نے اسے بغور دیکھاہے" اور تقریظ میں اس

# فرقه ومابنيه كذابيه

ان فتنه برِ دازوں میں ہے ایک "فرقه وہابیکذابیہ" ہے یہ لوگ مولوی رشید احمر گنگوھی کے اشارے پر چلتے ہیں اور اس کے پیرو کار ہیں ہے تواس نے اینے پیر و مرشد مولوی اساعیل دہلوی کی اتباع پر اللہ جل و پہلے تواس نے اینے پیر و مرشد مولوی اساعیل دہلوی کی اتباع پر اللہ جل و جلالہ پر افتراء باندھا، اس کا حجوثا ہونا ٹابت کرتارہا۔ ہم نے اس کی اس بيهودگى كاجواب اين ايك كتاب "سجن السيوح عن عيب كذب مقبوح "ميس دیا تھااور اس کے خیالات فاسدہ کارو کیا تھاریہ بوری کتاب اسے رجٹر ڈڈاک میں مجیجی تھی، جس کی رسید بھی ہمیں مل گئی ہے گیارہ برس گزر جانے کے باوجود کوئی جواب نہیں آیا تین برسول سے اسکے چیلے جانے خبریں اڑا رہے ہیں کہ اس کاجواب لکھا جارہاہے، لکھا جائے گا، جھے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان دغابازوں کے تمام راستے بند کر دیئے وہ نہ تو کھڑے ہو سکتے ہیں نہ ان کی گمر اہی میں کوئی دوسر امد د گار بن سکتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے ان کی آتکھوں کی بصارت چھین لی ہے وہ نور چیٹم سے محروم ہو چکے ہیں، دل کی بصیرت سے تو پہلے ہی محروم تھے،اب ان سے جواب کی کیاامید کی جاسکتی ہے، یہ مروے ہیں اب قبروں سے نکل کر مناظرہ کرنے نہیں آئیں گے۔ اس کا ظلم اور گمر اه کن برا پیگنڈ ایہاں تک بڑھا کہ اب اس نے ایک فتوی شاکع کیا ہے جو جمبی سے چھیا ہے اس پر ان کی مہریں ثبت ہیں اور میں ا بنی آنکھوں سے ریہ فتوی دیکھ چکا ہوں،اس میں اس نے صاف لکھا ہے کہ جو الله تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے اور تصریح کرے گاکہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولاوہ برا گنبگار ہو گا مگراس کے باوجو دایسے شخص کو کا فرنہ کہوبلکہ فاسق بھی

کی یہ عبارت ہے۔ "اس احقرالناس رشید احمد گنگو ھی نے اس کتاب مسطاب براھین قاطعہ کو اول سے آخر تک بغور دیکھا" وہ دنگ رہ گئے اللہ تعالیٰ ہٹ دھر موں کو ذکیل کر تاہا اوران کے مکر و فریب نہیں چلنے دیتا۔ اس فرقہ "وہابیہ شیطانیہ" کے بروں میں ایک اور شخص اسی گنگو ھی کا دم چھلا ہے جے "اشر ف علی تھانوی" کہتے ہیں، اس نے ایک جھوٹا سا کا دم چھلا ہے جے "اشر ف علی تھانوی" کہتے ہیں، اس نے ایک جھوٹا سا مسالہ تصنیف کیا ہے غالبًا چار ورقہ اس میں اس نے تصر تک کی ہے کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر بجی ہم کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر جی ہم ملاحظہ ہو۔ یہ طاحظہ ہو۔

"آپ کی ذات مقد سه پر علم غیب کا حکم کیاجانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب سے امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے۔ ایساعلم غیب تو زید و عمرو بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کیلئے بھی حاصل ہے اور اگر تمام علوم غیب مراد ہیں تو اس طرح کہ اکب سے ایک فرد مجمی خارج نہ ہور ہے تو اس کا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے خابت ہے" میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگادی ہے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگادی ہے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگادی ہے برابری کر رہا ہے اور کس فتم کی دلیلیں و سے رہا ہے اس کی سمجھ میں اتنی سی برابری کر رہا ہے اور کس فتم کی دلیلیں و سے رہا ہے اس کی سمجھ میں اتنی سی برابری کر رہا ہے اور کس فتم کی دلیلیں و نے رہا ہے اس کی سمجھ میں اتنی سی برابری کہ زید و بھر واور اس شخی برابے اس کی سمجھ میں اتنی سی برابری کہ زید و بھر واور اس شخی براب ہے انہیں غیب کی کوئی بات معلوم ہو گئی بھی تو محض بیات بھی نام لیا ہے انہیں غیب کی کوئی بات معلوم ہو گئی بھی تو محض ماصل ہو گی ۔ امور غیب پر بھینی علم تو اصالة خاص انبیاء کرام کو ماتا ہے عاصل ہو گی۔ امور غیب پر بھینی علم تو اصالة خاص انبیاء کرام کو ماتا ہے عاصل ہو گی۔ امور غیب پر بھینی علم تو اصالة خاص انبیاء کرام کو ماتا ہے عاصل ہو گی۔ امور غیب پر بھینی علم تو اصالة خاص انبیاء کرام کو ماتا ہے عاصل ہو گی۔ امور غیب پر بھینی علم تو اصالة خاص انبیاء کرام کو ماتا ہے عاصل ہو گی۔ امور غیب پر بھینی علم تو اصالة خاص انبیاء کرام کو ماتا ہے معلوم ہو گئی ہوں کو اس کے معلوم ہو گئی ہوں کو ماتا ہے کا سے معلوم ہو گئی ہوں کو ماتا ہے کہ برابی کی کوئی بات معلوم ہو گئی ہوں کو میں کر باتھ کی ہو کی ہوں کی کی کوئی ہوں کو میں کی کی کی کوئی ہوں کی کوئی ہوں کر باتھ کی کی کی کوئی ہوں کی کوئی ہوں کی کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہو

کسی اور کوابیا یقینی علم نہیں ملا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تو نے اپنے رب کی شان نہیں دیکھی کہ تم کواپنے غیب پر مطلع فرمادے ہاں اللہ تعالیٰ اس کیلئے اپنی مشیت کے موافق اپنے رسولوں کو چتنا ہے اور اسی نے فرمایل (عزت والا فرمانے والا) اللہ غیب کو جانے والا ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کر تاسوا اپنے پہند یدہ رسولوں کے۔ آپ غور سے دیکھیں کہ اس شخص نے کیا قر آن عظیم کو چھوڑ دیا ہے اور ایمان کور خصت کیا ہے اور یہ پوچھے بیٹھا کہ نبی اور جانور میں کیا فرق ہے ایسے ہی اللہ ان پر مہر لگادیتا ہے ہر دنے باز اور مغر ور بر۔

اہل علم غور کریں کہ اس نے "مطلق علم" اور"علم مطلق " میں کیسا حصر کر دیا ہے۔ ایک دو حرف جانبے اور ان بے شار علموں میں جنگی حد و شار تہیں ہے میں کوئی فرق نہ رکھا۔اس کے نزدیک فضیلت اس یر منحصر ہے اس کے نزدیک غیب اور شہادت میں کوئی فرق نہیں رہامطلق علم کی فضیلت کا سب انبیاء علیہم السلام ہے واجب ہوااور علم غیب میں جاری ہونے سے مطلق علم میں اس کی تقریر خبیث کاجاری ہونازیادہ ظاہر ہے۔ میں کہتا ہوں جو شخص حضور کے علم کی شخصیص کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان کی تعظیم کم کرتا ہے اللہ کووہ پیند نہیں ہے اللہ اس کی شان گھٹادے گا۔ ایسے ظالموں نے نہ اللہ کی شان بیان کی نہ اس کے محبوب کی قدر پہیاتی ہے اگر کوئی ہے دین جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کامنگر ہووہ علم رسول کا بھی منگر ہو گا کیونکہ رسول اللہ کاعلم تواللہ کی عنابت اور قدرت سے ہے بیرانداز ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ اللہ کی قدرت کا تھم کیا ہے اگر بقول مسلمانان صحیح ہو تو دریافت طلب ہے امر ہے کہ اس قدرت سے مراد بعض اشیاء پر

قدرت ہے یاکل اشیاء پر اگر بعض پر قدرت ہے توالی قدرت توزید وعمر و
بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کیلئے حاصل ہے اور اگر کل اشیاء
پر قدرت مراد ہے تواس طرح کہ اس سے ایک فرد بھی خارج نہ رہے تو
اس کا بطلان دلیل عقلی و نقلی سے ثابت ہے کہ اشیاء میں خود ذات باری
تعالیٰ کی جستی ہے اسے خود اپنی ذات پر قدرت نہیں ہے، ورنہ تحت قدرت
ہو جائے گاتو ممکن ہو تو واجب نہ رہے گاتو اللہ نہ رہے گا۔ یہ وہ مفروضات
ہو جائے گاتو ممکن ہو تو واجب نہ رہے گاتو اللہ نہ رہے گا۔ یہ وہ مفروضات
ہیں جسکی بنیاد پر یہ بد عقیدہ لوگ حضور کے علم کی نفی کی دلیلیں بناتے
ہیں جسکی بنیاد پر یہ بد عقیدہ لوگ حضور کے علم کی نفی کی دلیلیں بناتے
ہیں جسکی بنیاد پر یہ بد عقیدہ لوگ حضور کے علم کی نفی کی دلیلیں بناتے
ہیں جسکی بنیاد پر یہ بد عقیدہ لوگ حضور کے علم کی نفی کی دلیلیں بناتے

حقیقت سے کہ بے نظر بے رکھنے والے تمام فرقے سب کافراور مرتد

ہیں باجماع امت دائرہ اسلام سے خارج ہیں اس کیلئے فاوی برازیہ،
درروغرر، فاوی خیر ہے، مجمع الانہر، در مخار وغیرہ جیسی معتد کتابوں میں
ایسے کافرول کے حق میں فرمایا کہ جوان کے کفروعذاب میں شک کرے وہ
بھی کافر ہے اور قاضی عیاض نے "شقاشریف" میں فرمایا ہے کہ ہم اسے
کافر کہتے ہیں جوایسے کافر کو کافرنہ مانے جس نے ملت اسلامیہ کے اصولوں
کو چھوڑ کرکسی دوسرے ند ہب کو اینالیا ہو۔

ان کے بارے میں توقف کرے یا شک لائے وہ بھی کافر ہے
"بحر الرائق" میں لکھاہے کہ جو بے دینوں کی بات کی تحسین کرےیا کہے کہ
پچھ معنی صدافت و معرفت رکھتی ہے یااس کلام کے صحیح معانی ہیں اگر اس
کہنے والے کی بات کفر تھی تو جو اس کی کفریہ عبارت کی تحسین کرے گاوہ کافر
ہو جائے گا۔ امام حجر کمی نے اپنی "کتاب الاعلام" کی ایک فصل میں ایس
باتیں بتلائی ہیں جس سے کفرلازم آتا ہے فرمایا جو کفر کی بات کہے وہ کافر ہے
باتیں بتلائی ہیں جس سے کفرلازم آتا ہے فرمایا جو کفر کی بات کہے وہ کافر ہے

جواس بات کواچھا کھیا تائید کرے وہ کافر ہے۔

ہاں ہاں! احتیاط احتیاط! مٹی اور پانی کے پہلے کی تمام چیزیں جو پہند کی جائیں۔ دین ان سب سے زیادہ اہم ہے، بیشک جن چیزوں کا انتظار کیا جاتا ہے وہ وہ وہ ال سے برتر ہے اگر چہ باطل خیالات رکھنے والوں کے بہت سے پیروگار ہیں۔ ان کے شعبدول سے زیادہ ظاہر اور بڑے ہوں گے۔ ان کے شعبدول سے زیادہ ظاہر اور بڑے ہوں گے۔ ان کے شعبد سے دہشت ناک شعبد ہے کہ وہ یادر کھیں قیامت سب سے دہشت ناک چیز ہے۔

میں نے اس موضوع پر اس کئے طویل گفتگو کی ہے کہ ان باتوں پر عنیمہ کرنااور توجہ دلانا ضروری نہایت ضروری ہے۔ ہمارے سامنے یہ ایک مہم ہے جمہ ہم طے کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو کافی وائی ہو ہی اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو کافی وائی ہو ہی اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم، آپ کا مل تریں آ قاکی بارگاہ میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم، آپ کہ تمام آل پاک پر، تمام خوبیال اللہ کی ذات کیلئے ہیں جو سارے جہانوں کامالک ہے۔ یہ عبارت "معمد مستند" سے نقل کی گئی ہے اے علائے کرام! ہم نے اسے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے ہم آپ سے خیر و برکت کی امید اللہ تعالیٰ ہو گئی ہو کہ تب کی فامید کے کر حاضر ہوئے ہیں، آپ کا فیصلہ ہمارے لئے قابل قبول ہوگا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ہے بناہ ثواب سے نوازے گا، ہم درودو سلام پیش کرتے ہیں اپ کی آل اللہ تعالیٰ ہے بناہ ثواب سے نوازے گا، ہم درودو سلام پیش کرتے ہیں اپ کی آل احب پرروز جزاتک یوم پخشنہ الان علیہ و آلہ و سلم کی بارگاہ میں ان کی آل احباب پرروز جزاتک یوم پخشنہ الانوی الحجہ ساساتھ مکہ مکر مہ۔

# علمائے مکہ مکرمہ کی تقاریط

استادحرم محترم مفتی شافعیہ سید ناو مولانا مجرسعید بالبھسیال القدر علامہ ہیں،

"حضرت مولانا محمد سعیدعلم کے بحر و قاربین، جلیل القدر علامہ ہیں،

بلند ہمت عالم دین ہیں، مرجع مستفیدین ہیں، صاحب کرم و برکت ہیں،

ارباب فضل و تقدیم ہیں، مکہ معظمہ میں علائے کرام کے استاد ہیں، شافعیہ

کے مفتی اعظم ہیں، اللہ تعالی ان کے احسانات کاسایہ ورازر کھے"

آپ فرماتے ہیں کہ سب خوبیال اس خداکو ہیں جس نے علائے شریعت محمدیہ کو دنیا کی تازگی اور زندگی کا ذریعہ بنایا ہے ان کی ہدایت اور حق شریعت محمدیہ کو دنیا کی تازگی اور زندگی کا ذریعہ بنایا ہے ان کی کو شنوں اور حمایت کوئی سے شہر وں اور وادیوں کو معمور فرمایا ہے ان کی کو شنوں اور حمایت سے دین سید المسلین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو ایک پاکیزہ چار دیواری عطاکی ہواراس چار دیواری کو بدند ہمب افراد کی دست درازی سے محفوظ کیاان کی روشن علمی دلیلوں سے گمر اہ اور بے دین لوگوں کی ریشہ دوانیوں کو باطل

صلاۃ سلام کے بعد میں نے وہ تحریر دیکھی ہے جسے علامہ کامل استاد
ماہر مجاہد دین مصطفیٰ نے نہایت پاکیزہ الفاظ میں سپر و قلم کیا ہے یعنی میر سے
بھائی اور محرّم رفیق حضرت مولانا احمد رضا خان نے اپنی کتاب "معتمد
المستند" میں بیان قلمبند کیا ہے اس کتاب میں بدعقیدہ اور بے دین
سرداروں کارد کیا گیا ہے، یہ لوگ ہر، خبیث مفسد اور ہے دھرم سے بدتر
ہیں۔ مصنف علامہ نے اس کتاب میں بعض مضامین کا خلاصہ نبرو قلم کیا
ہیں۔ مصنف علامہ نے اس کتاب میں بعض مضامین کا خلاصہ نبرو قلم کیا
سے اور اس میں چند بدعقیدہ مولویوں کے نام بھی لکھے ہیں یہ لوگ اپنی

گمرائی کی وجہ سے کمین ترین کا فروں میں شار ہوتے ہیں اللہ تعالی مصنف گرامی کی اس کوشش پر جزائے خیر دے اس نے ان لوگوں کی خبا ثنوں اور کفریات کا پر دہ جاک کر دیا ہے۔ان شاء اللہ اہل ایمان لوگوں کے دلوں میں اس تحریر سے بڑی و قعت پیدا ہوگی۔

میں نے اس عبارت کو اپنی زبان سے بیان کیا اور اپنے سامنے اسے
سپر د قلم کرنے کا حکم دیا ہے میں اپنے اللہ سے مرادین پانے کا امید وار ہوں
مفتی شافعیہ محمد سعید بن محمہ بالبسیل، مکہ مکر مہ (اللہ تعالیٰ اسے، اس کے
والدین کو اس کے استادوں کو اور اس کے دوستوں اور بھائیوں کو اور
دوسرے اہل ایمان کو بخشے)

# مولانا شخ ابوالخير احمد مير داد

(آپ یکمائے علمائے ربانی، یگانہ کبرائے حقانی، صاحب اوصاف و کمال، فخر اکابر و عمائد، مالک زمد و ورع، ائمہ و خطبائے کعبة المعظم کے بزرگ، فساد و گمراہی کے مخالف، فیض و مدایت کے سرچشمہ، اللہ ان کا نگہبان ہو)

سب خوبیال اس خداکیلئے ہیں جس نے اپنے فیض ہدایت ہے احسان فرمایا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی نے ایسا فضل کیا جو اس کے دل میں آئے اور جو خطرہ سامنے آئے حق کے مطابق فیصلہ کرے، میں اس اللہ کی حمد کرتا ہول جسلم کی امت حمد کرتا ہول جسلم کی امت کے علاء کرام کو انبیائے نبی اسر ائیل کی طرح بنایا ہے اور انہیں دلیل وجمت نے ادا ہے شریعت کے باریک احکام نکا لئے کا ملکہ دیا ہے اللہ کا شکر ادا

کرتا ہوں کہ جن علائے کرام نے تائید حق کیلئے ٹابت قدمی دکھائی۔اللہ نے ان کے درجات بلند فرمائے ہیں،ان کے مخالفوں کو پست ہمت کر دیا،
ان کی شہرت مشرق و مغرب میں پھیلی گئی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے دہ واحد ہے اس کا کوئی ساجھی یاشر یک نہیں ہے،
الیے بندے کی گواہی جس نے ہمیشہ اللہ کی توحید بیان کی اور وہ اپنے زمانہ میں توحید کو گردن میں جماکل کئے رہا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سر دار اور آقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اس کے خاص بندے ہیں، اوالعزم وسول ہیں، جنہیں اللہ تعالی نے سارے جہاں کیلئے نور ہدایت ورحمت بناکر رسول ہیں، جنہیں اللہ تعالی نے سارے جہاں کیلئے نور ہدایت ورحمت بناکر فرانس کو امت کے سامنے بیان فرمائیں۔اللہ تعالی ان پر درود و سلام بھیج خالص کو امت کے سامنے بیان فرمائیں۔اللہ تعالی ان پر درود و سلام بھیج خالص کو امت کے سامنے بیان فرمائیں۔اللہ تعالی ان پر درود و سلام بھیج خالص کو امت کے سامنے بیان فرمائیں۔اللہ تعالی ان پر درود و سلام بھیج خالص کو امت کے سامنے بیان فرمائیں۔اللہ تعالی ان پر درود و سلام بھیج موتوں کی لڑیوں کی طرح جمیئے رہیں۔

حمد وصلوٰۃ کے بعد میں اعتراف کر تا ہوں کہ ہمارے مولانا احمد رضا خان ایک فاضل علامہ ہیں جو اپنی آ تکھوں کی روشنی سے مشکلات کو حل کرتے ہیں اور دشواریوں کو دور کرتے ہیں وہ علمی باریکیوں کا خزانہ ہیں، انہوں نے ان موتوں کو محفوظ گنجیوں سے چنا ہے وہ معرفت کا آ فآب ہیں جو خوب دو پہر کی تا بانی بن کر چمکتا ہے وہ علم و خرد کی ظاہر کی اور باطنی مشکلات کی گھتیوں کو سلجھاتے چلے جاتے ہیں آج جو لوگ ان کے علم و فضل سے آگاہ ہیں، وہ جانے ہیں کہ ابنوں نے اگلے پچھلوں کیلئے بہت کچھ فضل سے آگاہ ہیں، وہ جانے ہیں کہ ابنوں نے اگلے پچھلوں کیلئے بہت کچھ خچھوڑا ہے۔

نمانے میں میں گرچہ آخر ہوا وہ لاؤں جو اگلوں سے ممکن نہ تھا خدات کے مکن نہ تھا خدات کے مکن نہ تھا خدات کے ماں کا چنبانہ جان

انہوںنے این کتاب" المعتمد المستند" میں الی الی ولیلیں، جہتیں اور توضیحات بیان کی ہیں جو ہر اہل ایمان کو قبول ہیں اور ایسے تعظیم واجلال ے دیکھتا ہے۔ انہول نے اس کتاب میں اہل کفروالحاد کی جڑیں ہلا کر رکھ وى بين ـ فد كوره كتاب من بيان كرده اقوال اور كفريه عقائد كامعتقد بلاشك و شبہ کافراور گمراہ ہے وہ دوسرول کو بھی گمراہ کر تاجاتا ہے وہ دین ہے ایسے نکل گیاہے جیسے تیر نثانے سے نکل جاتا ہے۔ مسلمانوں کے تمام علماء کرام کے نزدیک جو ملت اسلامیہ اور مذہب اہلسنت جماعت کی تائید کرتے ہیں یہ تمام اقوال بدعت اور گمر ای پر ولالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مصنف کوان تمام لوگوں کی طرف سے جو ہدایت پر قائم ہیں جزائے کثیر عطافر مائے ان کی ذات ان کی تح بروں اور ان کی تقنیفات ہے اگلوں پجیلوں کو نفع بختے۔ وور ہتی دنیا تک حق کاعلم بلند کرتے رہیں،وہ صبح وشام اہل حق کی مدد کرتے ر ہیں، جب تک صبح وشام کا سلسلہ جاری ہے اللہ تعالیٰ اس کے علم و فضل میں برکت دے اور ہمیشہ امداد خداد ندی سے بہرہ ور رہے اللہ تعالی سید المرسلین صلی الله علیه و آله وسلم ان کی آل پر ان کے صحابہ پر درود و

میں ایک مختاج اللہ گر فقار گناہ ہوں۔ احمد ابوالخیر بن عبد اللہ میر داد (مسجد الحرام میں علم کاخادم اور خطیب وامام خانہ کعبہ)

### مولاناعلامه بشخ صالح كمال حنى سابق مفتى مكه مكرمه

(پیشوائے علمائے محققین، کبرائے مدقین عظیم المعرفت، ماہر تعلیم، صاحب نورعظیم، ابر بارندہ، ماہ در خشندہ، ناصرسنن، فتنہ شکن سابق مفتی حنفیہ مکہ مکرمہ)

سب خوبیال اس خداکیلئے ہیں جس نے آسان علوم کو علمائے عارفین کے چراغول سے مزین فرمایا اور ان کی برکات سے ہمارے لئے ہدایت اور حق واضح کے راستوں کوروشنی بخشی۔ میں ان کے احسان و انعامات پر شکر اواکر تا ہوں، اس کے خاص اور عام افضال پر اس کا شکر اواکر تا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں، ایس گواہی جو نور کے کہنے والے کو نور کے منبروں پر بلند کرے اور بھی اور گر اہی کے شہبات اس کے پاس نہ آنے دے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم اس کے خاص بندے ہیں، اس کے رسول ہیں جنہوں نے ہمارے لئے جست قائم کر دی، کشادہ را ہیں روشن کر دیں اللی تو در ودو سلام تازل فرماان پر ان کے فیار کی یا گیزہ اولاد پر ان کے فوزو فلاح والے صحابہ کرام پر ان کے فیک پیر وکاروں پر اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے۔

الله تعالی کافضل خصوصی طور براس عالم علامه برشامل حال ہوجو علم و فضل کا ایک دریا ہے جو عما کد علماء کرام کی آ تکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت مولانا محقق احمد رضا خان بریلوی الله تعالی اس کی حفاظت فرمائے اسے سلامت رکھے اور ہر بدی اور تا گوار بات سے محفوظ رکھے۔ حمد وصلوة

کے بعداے امام پیشوا! تم پر سلام ہو،اللہ کی رحمت ہو،اس کی برتیں آپ بر تازل ہوتی رہیں۔ بیٹک آپ نے ان بے دین "مولویوں" کے کفریات کا جواب دیا اور خوب دیا۔ اپنی تحریر میں شخفیق کی آپ کے اس کارنا ہے کی وجہ سے مسلمانوں کی گرد نیں آپ کے احسانات کی نیچے سے جھی ہوئی ہیں۔اللہ کی بار گاہ میں آپ نے ایک عمرہ تواب کا سامان مہیا کیا ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کی ذات کو مسلمانوں کے ایک مضبوط قلعہ کی حیثیت ہے قائم رکھے اور اپنی بارگاہ سے بے پناہ اجر عطا فرمائے اور بلند مقام دے۔ بیشک تخمر اہوں کے وہ بیثیواجن کا آپ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے ایسے ہی گمر اہ ہیں جس طرح آپ نے فرمایا ہے وہ کافر ہیں، دین سے باہر ہیں، تمام مسلمانوں ہر واجب ہے کہ عام لو گول کوان کے شریسے دور رھیں۔ان کے فاسد عقیدوںاور گمر اہراہوں کی برزور منہ مت کریںاور ہر سجکس میں ان کی ۔ تقلید کریںان کی بر دودری کار نواب ہےالٹداس بر رحمت فرمائے جس نے

دین میں داخل ہے ہر کذاب کی بردہ دری سارے بددینوں کی جو لائیں عجب باتیں بری دینوں کی جو لائیں عجب باتیں بری دین حق کی خانقا ہیں ہر طرف باتا گری گرنہ ہوتی اہل حق و رشد کی جلوہ گری

ہمارے نزدیک میہ لوگ زیاں کار بھی ہیں اور زیاں رسال بھی، گمر اہ بھی ہیں اور زیاں رسال بھی، گمر اہ بھی ہیں اور ظالم بھی میہ کھلے کافر ہیں۔اے اللہ،ان پر سخت عذاب نازل فر ما جو ان کی باتوں کی تصدیق کرے اسے بھی اپنے در دناک عذاب میں مبتلا فرماہ انہیں اس طرح شکست دے کہ میہ بھاگتے نظر آئیں، میہ مر دود ہیں فرماہ انہیں اس طرح شکست دے کہ میہ بھاگتے نظر آئیں، میہ مر دود ہیں

اے اللہ ہمارے دلول کو ٹیڑھانہ کرنا، کیول کہ تونے ہمیں سچی راہد کھائی ہے اور دین پر قائم کیا ہے ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں پناہ دے تو بہت بخشنے والا اور مہر بال ہے ہمارے آقا سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاروں درود ہوں ان کی آل پر ان کے اصحاب پر بکٹرت سلام و درود ہو۔

کم محرم الحرام ۱۳۲۳ھ کو ہم نے اس عبارت کو اپنی زبال سے ادا کیا اور اپنے سامنے لکھنے کا تھم دیا۔

مسجد الحرام (کعبۃ اللہ) میں علم و علماء کا خادم محمد صالح بن علامہ صدیق کمال مرحوم حنی سابق مفتی مکہ مکرمہ معظمہ، اللہ تعالی میرے والدین،اسا تذہ،احباب کو بخشے۔میرے و شمنوں،حاسد وں اور بدخوا ہوں کو برباد فرمائے۔

## حضرت مولانا شيخ على بن صديق كمال

بسم الله الرحمن الرحيم

سب خوبیال اس خداکیلئے ہیں جس نے اپنے دین کو علمائے باعمل سے عزت دی جو نفع دینے والے علم کو پھیلار ہے ہیں۔

اے اللہ، تو نے ان باعمل علمائے دین کو دنیا کے اندھیروں میں ستاروں کی طرح روشن کیا۔ زمانے کی سخت تاریکیوں میں ان کی روشنیوں کوراہنما بنلیا وہ ایسے شہاب در خشندہ ستارے ہیں جن کی روشنیوں سے بے دینی اور گر اہی کے شیطان کا نشانہ بنائے گئے ہیں سرش اور سج فد ہب ان انگاروں سے خاک ساہ ہو جا کیں گے۔

میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ واحد ہے اکیلا ہے اس کاکوئی شریک نہیں، میں اس گوائی کوز حمت اور معیشت کے ون کیلئے محفوظ رکھتا ہوں۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ ہمارے آقار سول اکر مصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، عظمت والے انبیاء کرام کے خاتم ہیں، اللہ عزوجل ان کی ذات پر ان کی آل پر ان کے اصحاب کرام پر درود ہیںے۔

حمد وصلوٰۃ کے بعد میں اپنے اللہ کا شکر اداکر تاہوں کہ ایک بلند ستارہ چیکا اور نفع رسال روشنیال لے کر آیا، اس افرا تفری اور مصیبت کے زمانہ میں اس کی راہنمائی میسر آئی۔ اس زمانہ میں بد فد ہبول کے طوفان اللہ کے جیلے آرہے ہیں گر اہی کے ریلے آگے بڑھ رہے ہیں بدفہ ہب لوگ کشادہ زمین اور پہاڑوں کی بلند یول سے اتر اتر کر اہل ایمان پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ، ان سے اپنے شہر ول کو محفوظ فرما اور اپنی مخلوق کو ان سے پناہ میں رکھ ، ان پر ایسی ہی ہلاکت نازل فرما جس طرح تو نے قوم ثمود اور عاد پر میں رکھ ، ان پر ایسی ہی ہلاکت نازل فرما جس طرح تو نے قوم ثمود اور عاد پر نازل فرمائی تھی ان کے گھرول کو کھنڈر رات میں تبدیل کر دے یہ خارجی نازل فرمائی حقی ان کے گھرول کو کھنڈر رات میں تبدیل کر دے یہ خارجی لوگ دوز خے کے ہیں۔

یہ شیطان کا کشکر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی اس روشن ستارے نے نشاندہی کی ہے۔ وہابیہ اور ان کے تابعین کیلئے ہمارے سردار راہنما اور پیشوا حضرت مولانا احمد رضا خال بریلوی ایک شمشیر برال ہیں۔ اے اللہ اسے سلامت رکھ، وہ دشمن جو دین سے نکل گئے ہیں، ان براسے فتح نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر صلوۃ وسلام ہو۔

على ابن صديق كمال

حضرت مولانا شيخ محمه عبدالحق مهاجرالله آبادي

(آپ دریائے مواج عالم کبیر ہیں، بقیہ السلف اکابر کیلئے باعث فخر ہیں، دور آخر کے معتمد عالم دین ہیں، صاحب و فاہیں، مقطع باللہ ہیں، حامی سنن اور ماحی فتن ہیں، لمعات نور مطلق کی جلوہ گاہ ہیں، آپ پر سلام ہو،اللہ کی رحمتیں ہوں،اس کی بر کتیں نازل ہوں اور مغفر ت ہو۔)

بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰن

سب خوبیال اس خداکیئے جس نے اپنا بندہ پیند فرملیا اسے شریعت محدید کی حمایت کی توفیق بخشی، اسے علم و حکمت میں اپنے برگزیدہ پنجمبرول کاوارث بنایا، یہ کس قدر بلند و بالا مرتبہ ہے، درود و سلام ہو ہمارے آقا محمد رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم پر جن میں الن کے مولی نے ساری خوبیال جمع فرمادی، اخلاق حسنہ سے مزین فرملیا ان کی آل پر ان کے اصحاب پر جن کی جانیں ان کے حکم پر قربان ہوتی گئیں، جن کی زندگیال ان کے فرمان کے میات کے میات کے فرمان سے وقف رہیں اے اللہ حضور کا اس وقت تک چرچارہے جب تک اس کا ننات ارضی کے باغوں کی کلیوں پر بلبلیں چیجہاتی رہیں گی۔

حمد وصلوۃ کے بعد میں اس شرف والی متند کتاب ہے آگاہ ہوا ہوں میر ہے سامنے ایک خوش نما تحریر ہے۔ ایک دلیسند تقریر ہے، میں نے اس تقریر و تحریر کودیکھا تو میری آئلسیں ٹھنڈی ہو گئیں، میں نے ال کے بیان کو کان لگا کر سنا تو مجھے اس تحریر و تقریر کے فیضان کا دریا بہتا نظر آیا، اس کتاب کے مولف علامہ عالم جلیل دریائے زخار پر گوبسیار، فضل کثیر الاحیان، دریائے ہمت کے تیراک، بحریا پیدا کنار کے شناور شرف و

عزت کے مالک، اہل علم پر سبقت لے جانے والے عالم دیں، صاحب فہم و

ذکا، نہایت شفیق، کریم النفس کشرافہم مولانا حاجی احمد رضاخان (اللہ تعالی

ان پر لطف و کرم فرمائے) نے ایک نہایت ہی عمدہ کتاب لکھی ہے جس میں

آپ نے تفصیل و تحقیق، ربط و ضبط کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے آپ نے

اپنے موضوع ہے انصاف و عدل کیا ہے، راہنمائی و ہدایت کاراستہ اختیار کیا

ہے ہمارے لئے ضروری ہے کہ جب کہیں ہمیں کسی مسئلہ پرشبہ پڑے ہم اس

کتاب کی طرف رجوع کریں اور اس پر اعتماد کریں۔ اللہ تعالی مولف علام کو

پوری جزاء بخشے اور اس پر انتہادر ہے کی نعمیں نچھاور کرے اور ابدالآباد تک

اپنے فضل و کرم سے نواز تارہے، اللہ کرے وہ ساری زندگی آرام و آسائش

ہے رہیں اور انہیں کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ بحرمت سید المسلین صلی اللہ علیہ

و آلہ و سلم۔

حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر درود وسلام ہو، آپ کی آل پر آپ کے اصحاب پر سلام ہو۔

بنده ضعیف حرم پاک میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے والا محمہ عبد الحق ابن مولانا حضرت شاہ محمہ اللہ آبادی ۸ صفر المظفر ۱۳۲۳ ھ صاحب ہجرت پر دس لا کھ درود وسلام ہو۔

# سيد اساعيل خليل الله محافظ كنب حرم شريف بسم الله الرحمٰن الرحمٰن

سب خوبیاں اس اللہ کیلئے ہیں جو واحد ہے غالب ہے، صاحب قوت، عزت، جبروت وانقام ہے جس کی صفات کمال و حلال سے متعالی ہیں، وہ کافرول،سرکشول، گمراہول کی باتوں سے منزہ ہے،اس کی نہ کوئی ضد ہے نہ تظیر ہے۔ درود و سلام ہو ان پر جو سارے جہانوں ہے افضل ہیں، ہمارے آ قاحضرت محمد رسول الله عليه و آلبه وسلم ابن عبدالله صلى الله عليه و آلبه وسلم،وہ تمام انبیاء کے خاتم ہیں، تمام رسولوں کے امام ہیں۔اللہ تعالیٰ اپنے نام لینے والوں کو ان ہلاکوں سے بچائے جو بدمذہب پھیلا رہے ہیں، وہ ہدایت کی راہوں پر قائم رکھے اور اندھے عقیدوں ہے بچائے۔ حمدوصلوٰۃ کے بعد میں کہتا ہوں کہ بے دینوں کا پیر طا نفہ جس کاذ کر كتاب" المعتمد المستند" من كيا كيا بهايت قابل مدمت بدان من مرزاغلام احمد قادیانی ہے،رشید احمر گنگوهی ہے اس کے پیروکار خلیل احمہ ابنیٹھوی اور اشرف علی تھانوی ہے ان لو گول کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے اورنہ کوئی شک ہے جوان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کا فرہے کسی حالت میں ایسے لوگول کو کافر کہنے میں تامل نہیں کرنا جائے،ان کے کفر میں شبہ نه کرے ان میں بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین متین کو پس پیشت ڈال دیا ہے، بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے جزوی اصولوں سے انکار کر دیا ہے وہ ان حقائق سے بھی انکار کرتے ہیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ساری امت متفق ہے اب ریہ لوگ اسلام میں کوئی مقام نہیں رکھتے۔ ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کسی جاہل سے جاہل پر بھی ہے بات بوشیدہ تہیں ہے وہ ایس باتیں کرتے ہیں جنہیں عقل وخرد تشکیم نہیں کر سکتی۔اس ے عقلیل طبیعتیں اور دل انکار کر دیتے ہیں میں کہتا ہوں یہ لوگ گر اوہیں، مراه کریں، یہ کافریں فاجریں، دین سے خارج ہیں،ان کی بداعقادیاں ان کی بد فہمی کے نتیجہ میں در آئی ہیں۔وہ علمائے کرام کے اقوال کو سمجھنے ہے

قاصر رہے ہیں مجھے ان کی گفریہ عبار ات پڑھنے کے بعد ایبایقین ہو گیا ہے اور میں بلاشک و شبہ انہیں کافر کہتا ہوں۔ یہ کافروں کے ترجمان ہیں، یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو باطل کر کے گمراہیاں پھیلانا جائے ہیں،وہاصل دین سے انکار کررہے ہیں، کوئی ختم نبوت سے انکار کر رہاہے، کوئی نبوت کے مقام سے انکار کررہاہے، کوئی نبوت کادعویٰ کررہاہے، کوئی اینے آپ کو علیلی کہہ رہاہے، کوئی مہدی بن رہاہے، ظاہر ہے کہ یہ تمام کے تمام ملکی دلیلوں سے گمراہی پھیلارے ہیں، وہایی فرقہ کے کیہ لوگ نہایت گمراہ ہیں اللہ کی ان پر لعنت ہو اور پیہ رسوائیوں کے گڑھوں میں گریں، ان کا ٹھکانا جہنم ہو، بیہ عوام الناس کو جو چویاوُں کی طرح ہیں اپنی تاویلول سے دھوکاد ہے ہیں،وہلو گول میں کہتے پھرتے ہیں کہ وہی پیروان وین ہیں اگلے لوگ گمر اہ تھے بیہ لوگ روشن راہوں کے مخالف ہیں دین مصطفیٰ کے تارک ہیں، کاش بہلوگ جان لیتے کہ اگر ہمارے اسلاف طریق مصطفیٰ صلی الله علیه و آله وسلم پر نہیں جلتے تھے تو کون راہ رسول پر جلتا تھا میں اللہ تعالیٰ کاشکر بحالا تا ہوں،اس کی حمد کر تا ہوں کہ اس نے اپنے فضل کے ساتھ ہمارے لئے ایک ایباعالم فاصل کامل مقرر فرمایا جس کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے، جس کے علم و فضل پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے،وہ یکتائے زمانہ ہےا ہے وقت کا لگانہ ہے۔حضرت مولانا احمد رضاخان ہریلوی اللہ تعالی انہیں سلامت رکھے، وہ ان بے دینوں کی باطل تاویلوں کو آیات واحادیث سے رو کر تارہے،ایسا کیول نہ ہو۔ علمائے مکہ ان کے عمل و فضل کی شہادت دیتے ہیں، میں کہتا ہول کہ وہ اس"صدی کے مجد د" ہیں۔

خدا سے کھ اس کا چنبا نہ جان کہ اک محص میں جمع ہو سب جہاں

الله تعالیٰ مولانا احمر رضا خان کو دین اور اہل دین کی طرف ہے جزائے خیر دے اور انہیں اینے قصل ،احسان اور بر کات سے نوازے۔ آج ہندوستان کی سر زمین میں کئی قتم کے فرقے یائے جاتے ہیں وہ ظاہری طور پر اسلام کانام لیتے ہیں مگر حقیقت میں وہ کافروں کا کام کر رہے ہیں اور ان کے راز دار جاسوس ہیں وہ دین مصطفیٰ صلی اللّٰہ علیہ و آلہ وسلم کے د ستمن ہیں، ان کی خواہش ہے کہ مسلمانوں میں انتشار اور افتراق ڈال دیا جائے یااللہ ہم تو صرف تیری ہدایت جاہتے ہیں، صرف تیری نعمت کے طلبگار ہیں یااللہ ہمیں حق کی توفیق عطافر ما، باطل کو باطل کر دے، ہم باطل سے دور رہیں اللہ تعالی درود و سلام بھیجے ہمارے آ قاو مولا محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بران کی آل بران کے اقارب بر میں نے بیہ تحریر اینے قلم سے لکھی ہے اور اپنی زبان سے کہی ہے میں اپنے اللہ جل جلالہ ہے معافی کاخواستگار ہوں اور اس کی رحمت کاامید وار۔

حرم مكه معظمه كى كتابول كامحافظ سيداساعيل ابن سيد خليل

# حضرت مولاناعلامهسيد مرزوقي ابوالحسن

بسم الله الرحمن الرحيم

سب خوبیال اس خدا کوجس نے دنیا کے آسان پر ایک مہر در خشال روشن فرمایا جو گمراہیوں کے اندھیروں کومٹانےوالاہے اور سرکونی کرنے والا ہے، راہ حق کی طرف راہنمائی کی جبت کامل بنا، وین اسلام تو ایبا کشادہ راستہ ہے جس پر جلنے والے کانہ یاؤں بھسلتا ہے نہ مجی آتی ہے بیہ سب حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی رسالت اور اس کے فضل عمیم سے وسیع نعمتوں کافیض ملاہے،اس نے معرفت سے خالی دلوں کو بھر دیا، ہمارے آ قاو مولانا حضرت محمرصلی الله علیه و آله وسلم ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے روش معجزات اورعقل کو حیران کر دینے والی نشانیاں دیں پھر آپ کواپنی مشیت سے غیوں بریبے پناہ علم بخشا،اللہ تعالیٰ ان برورودوسلام بھیجے اور ان کی آل اور اصحاب یر بھی جوایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے۔انہوں نے دین مصطفیٰ کی مد د کی ،اسکے بھیلانے اور اسکی راہیں ہموار اور آسان کرنے کیلئے اپنی جانیں قربان کر دیں وہ ٹھیک ٹھیک مراد کو پہنچے ، وہ سیرت اور صورت کے لحاظ سے بردا شرف اور اعزاز رکھتے تھے وہ ایسی نیکیوں اورعظیم کاریاموں سے ممتاز ہوئے کہ رہتی دنیا تک ان کانام در خشال رہے گاوہ ایسے نواب سے مخصوس ہوں گے جوان کے نامہ اعمال کی زینت بے گا۔ باالخصوص حضور کے علم کے وارث وہ علمائے کرام ہیں جن کے انوار سے سخت اندھیروں میں بھی روشنیاں جگمگاتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی بقاء تک ان کا وجود قائم رکھے اور بلندیوں کے آسانوں تک ان کے مبارک ستارے تمام شہر ول اور

وادبول كو جَكُمُكاتِ ربين\_

حمد و ثناء کے بعد عرض گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بے پناہ احمان ہوا ہے کہ مجھے حضرت علامہ ، عالم اجل سے ملا قات کا شرف عاصل ہوا ہے آپ زبر دست عالم دین ہیں ایک بحر عظیم الفہم ہیں۔ ان کی فضیات بے پناہ ہاں کی نکیاں بے شار ہیں وہ دین کے اصول و فروع کوا جھی طرح جانے ہیں ، ان کو بیان کرتے ہیں ان کی تصانیف نے بد فد ہب اور دین سے راہ فرار افترا کرنے والوں کار دکیا ہے میری نگاہ میں ان سے بڑھ کر آج دین کی حفاظت کرنے والوں کار دکیا ہے میری نگاہ میں ان سے بڑھ کر آج دین کی حفاظت کرنے والا دو سر اکوئی نہیں آیا، آج کے اہل علم ان کے بلند مرتبہ اور ذکر کا اعتراف کرتے ہیں، میں ان کی بعض تصانیف سے بذات خود مشرف به مطالعہ ہوا ہوں جن کی انوار کی قند یلوں نے میرے دل و دماغ کو روش کر دیا ہے ان کی جت اپیر ے دل میں نقش بن کر جم گئی ہے ، میرے دل و دماغ یو ان کا حز ام منقش ہو گیا ہے۔

نه تنها عشق از دیدار خیزد بساکیس دولت از گفتار خیزد

اللہ کے احسان سے مجھے ان سے ملا قات کا موقعہ ملامیں نے ان کے کمالات ان سے کہیں بڑھ کرپائے جو میں نے دوسر سے حضرات سے سے حکے میں کے اظہار سے عاجز ہے میں نے انہیں علم و فضل کا کوہ بند بایا ہے ان کے نور کے مینار بہت بلند ہیں۔ وہ علم و عرفان کا ایسادریا ہیں جس سے ہزاروں دینی مسائل کی نہریں چھلتی رہتی ہیں، وہ طالب علموں کے ذہن کو سیر اب کرتی جاتی ہیں آج بہت سے گمراہ لوگ ان نہروں کو بند ذہن کو سیر اب کرتی جاتی ہیں آج بہت سے گمراہ لوگ ان نہروں کو بند کرنے کی ناکام کوشش کرنے میں مصروف ہیں، وہ علوم دینیہ پرتقریرکر تا ہے تو

ایک بہتا ہوادریاد کھائی دیتا ہوہ علم الکلام فقہ اور فرائض میں کمال مہارت رکھتا ہے وہ سخبات، سنن، واجبات اور فرائض کو پوری قوت سے بیان کرتا ہے وہ عربی زبان کا ماہر ہے وہ علم ریاضی میں طاق ہے منطق کا ایک دریا ہے جوہ عربی زبان کا ماہر ہوتے رہتے ہیں۔ وہ علم اصول کو آسان کرنے والا ہے وہ اس ریاضت میں ہمیشہ مشغول رہتا ہے میری مراد حضرت مولانا علامہ فاصل مولوی بریلوی حضرت احمد رضا ہے ہا اللہ تعالی انہیں لمبی عمر عنایت فرمائے اور دونوں جہانوں میں سلامت رکھے۔ اس کے قلم کو تین عربی مرد نبی کی طرح رکھے جو ہمیشہ بے نیام رہے اور وہ اہل بطلان کی گرد نبیں کا ٹی بر ہنہ کی طرح رکھے جو ہمیشہ بے نیام رہے اور وہ اہل بطلان کی گرد نبیں کا ٹی رہے یا اللہ میری اس دعا کو قبول فرما۔

جب میں انہیں و کھتا ہوں تو ایک شاعر کابیہ شعر سامنے آ جاتا ہے۔

قافلے جانب احمد سے آتے تھے یہاں

حال دریافت پہ سنتا تھا نہایت اچھا

جب ملے ہم تو خداکی قتم ان کانوں نے

اس سے بہتر نہ سنا تھا جو نظر نے دیکھا

میں حضرت موصوف کی مدح و توصیف سے عاجز اور قاصر ہوں، حضرت علامہ مذکور نے (اللہ تعالی ان کی نیکیوں میں بے شار اضافہ فرمائے) مجھ پر خصوصی احسان فرمایا یہ تالیف جلیل اور تصنیف لطیف ہم مجھے مہیا کی اور مجھے اس کے مطالعہ کا موقعہ فراہم کیا اس کتاب میں فاضل مصنف نے ہندوستان کے ان گر اہ فر قول کا حال لکھا ہے جو اپنے خبث باطنی کی وجہ سے کفری بدعتوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں باطنی کی وجہ سے کفری بدعتوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں باطنی کی وجہ سے کفری بدعتوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں باطنی کی وجہ سے کفری بدعتوں کی درخواست کر تا ہوں۔ اے اللہ اپنے

محبوب سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شفاعت سے اس فاضل اجل کواپی حفاظت میں رکھنا۔ مسلمانوں کو ان برعقیدہ اور گر اہ کن فتنوں سے بچائے رکھنا، مصنف علام کو بہترین جزادینا جو اسے دین و دنیا میں بلند مر اتب پر پہنچائے۔ وہ ایسے بلند مقام پر فائز ہو جسے دنیا کے تمام مسلمان دیکھ سکیں، وہ ان جھوٹے مفتریوں اور بدعقیدہ گر اہوں کار دکرتے رہیں ان کی جھوٹی با توں، رسوایوں اور بدعقوں کو نمایاں کرتے ہیں۔

اس میں کوئی شک تہیں کہ آج بیالوگ جس عقیدہ پر قائم ہیں حد درجه کا فاسد اور باطل عقیدہ ہے۔نہ اسے عقل معقول مانتی ہےنہ تقل اس کی تصدیق کرتی ہے رہے ان لو گول کے وہم اور چھوٹ سے گھڑے ہوئے مفروضے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، نہ اس کے پاس کوئی عذرہے، نہ کوئی تاویل ہےنہ کوئی مثال ہے، بیہ لوگ صرف اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں جو انہیں ہلاکت میں ڈال دے گی۔اللہ تعالیٰ نے فرملیا ہے ریہ ظالم لوگ اپنی خواہش نفس کے پیرو کار بنے ہیں اور اس سے بڑھ کر اور کون گمر اہ ہو سکتا ہے جو خواہش نفس کا پیرو کار ہو۔ پھر فرمایا ٹھیک راہ چلو جس نے خواہش نفس کی پیروی کی اس کا کام حدیسے زیادہ نکل گیا۔ امام طبر انی ہے حضرت انس رضی اللّٰہ عنہ کی روایت ورج کی ہے کہ ر سول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا بیٹک الله تعالیٰ ہر بدند ہب کو اس وفت تک توبہ سے محروم رکھتا ہے جب تک وہ خود اس بدند ہمی کو حیوڑنے پر آمادہ نہ ہو، ابن ماجہ نے حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کسی

بدند ہب کاعمل قبول کرنا نہیں جاہتا جب تک وہ اپنی بدند ہبی نہ جھوڑ دے ا یک اور مقام پر ابن ماجہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے،رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم نے فرملیااللہ تعالیٰ کسی بدند ہب کا نەروزە قبول كرتا ہےنە نمازنەزكۈة نەجج نەعمرەنە جہادنە كوئى فرض نەنفل وە اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جس طرح آئے ہے بال نکل جاتا ہے اسی طرح بخاری اور مسلم نے صحیحین میں حضرت ابو بر دہ بن ابو موسیٰ اشعری رضی الله عنه کی ایک طویل روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت ابو موسیٰ کو عشی سے آرام آیا تو آپ نے فرمایا میں اس شخص سے سخت بیزار ہوں جس سے ر سول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیزار ہیں۔سلم نے اپنی صحیح میں لیجیٰ بن یعمر رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت کی ہے۔انہوں نے کہاکہ میں نے عبداللّٰہ بن عمر رضی اللّٰدعنہا ہے عرض کی اے ابو عبد الرحمٰن ہماری طرف بچھ ایسے اوگ نکلے ہیں جو قر آن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے اور ہر کام الله نے اینے آب ابتداء میں ہی تخلیق کر دیا ہے آب نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں ہے ملو توانہیں خبر دار کر دینا کہ میں ان سے بیز ار ہوں وہ مجھ سے

الله تعالی ایسے لوگوں پر رحم فرمائے جو حق سے مجادلہ کرتے ہیں یاس کی تائید سے اسے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ فعل باطل ہے جس شخص نے ایساکام کیا یاس کی معاونت کی یااس کی تائید وہ مخذول اور کافر ہو گا۔ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو کافروں اور ان کے افعال سے دور رہتا ہے اور صبح و شام اللہ کی قدرت کی بناہ میں رہتا ہے وہ ایسے جھڑ وں اور خدشات کا شکار نہیں ہو تا بلکہ وہ اللہ کی بناہ مانگتا ہے وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے جس نے اسے عزت بخشی۔ تز مذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ جو محض کسی مصیبت میں گر فتار ہو کریہ دعا پڑھے گا کہ سب خوبیال اس اللہ کیلئے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا جس میں تجھے کر فنار کیاا پی بہت سے مخلوق پر مجھے فضیلت دی تو ہواس مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ تر مذی نے اس حدیث کو حدیث حسن لکھا ہے اللہ اس شخص يررحم كرے جوان لوگول كيلئے اللہ تعالى سے ہدايت مائے اور اس كمر ابى كو چھوڑ دے اور ان باطل خیالات، کفریہ عقیدوں اور بدعتوں کو حیوڑ دے اور سب سے زیادہ سیدھے راستے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی رب نہیں،اس کی خیر خیر ہے،اس پر بھروسہ رکھا جائے گاوہی سیدھے راستے کی توقیق دینے والا ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود وسلام بھیجے اپنے منتخب انبیاء پر سلام بھیجے، ان کی آل پر ان کے صحابہ پر ان کے تابعد اروں پر ان کے پیروکاروں یر آمین تم آمین۔ سب خوبیاں اس اللہ کیلئے ہی ہیں جو سارے جہانول کامالک ہے میں نے اس کواین زبان سے اداکیااور این قلم سے لكهابه مين بهول مسجد حرام مين طالب علمون كاخادم محمد مرزوقي ابوحسين \_

# حضرت مولانا شخعمر بن ابی کبریا جنید بسم الله الرحمٰن الرحیم

تمام خوبیال اس اللہ تعالیٰ کیلئے جو سارے جہال کا مالک ہے درود و سلام سید المرسلین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر آپ کی آل پر آپ کے صحابہ پر۔اللہ تعالیٰ ان کے بیروکار تا بعین ہے دراضی ہو۔ حمد وصلوٰۃ کے بعد میں نے اس کتاب (المعتمد المستند)کا مطالعہ کیا جو

ایسے علامہ نے تصنیف کی ہے جس سے استفادہ کیلئے ہر طرف سے اہل علم و فضل کا چھمکالگار ہتا ہے بڑا فہیم صاحب علم وفضل حضرت مولانا احمد رضافان، میں نے دیکھاہے کہ آپ نے جن کج روادر گر اولو گول کاذکر کیا ہے وہ بھینا گراہ ہیں اور گر اوگر ہیں وہ دین سے دور چلے گئے ہیں ابنی سرکتی میں اند ہے ہوگئے ہیں میں اپنے رب عظیم سے دعا کر تا ہول کہ ان گر اوگروں پر ایسا عذاب مسلط کر جوان کانام و نشان مٹاوے اور ان کی جڑیں اکھاڑ دے ، صبح ہو تو ان کے مکانات کھنڈر ہنے ہوئے ہوں بیشک میر ارب ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ ہمارے آقاو مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم آپ کی آل پر آپ اللہ تعالیٰ ہمارے آقاو مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم آپ کی آل پر آپ کے صحابہ سب پر درود بھیجے سب خوبیاں اس اللہ کیلئے ہیں جو سارے جہاں کامالک ہے۔الراقم عمر بن الی بحر جنید

حضرت مولاناعا بدبن حسین مفتی مالکید مکه مکر مه

"آپ علائے مالکید کے سر خیل ہیں، عرش و فلک کے انوار سے
معمور ہیں، صاحب کمالات فاضل ہیں، صاحب خثوع و خضوع ہیں، پر ہیز
گاری اور تقویٰ ہیں بے مثال ہیں، اے بزنے فضل والے تم پر اللہ کاسلام ہو!"
سب حمد و ثنا اس خدا کو جس نے علاء کو آسان معرفت کے آفتاب بنا
کر چپکایا، ان علاء نے اکئی ہلند شعاعول سے دین پر الزامات لگانے والول کے
اند میرے دور کر دیتے ، درود و سلام ان پر جو سب میں زیادہ کامل ہیں، ایسے
برگزیدہ لوگ جن کو اللہ تعالی نے علوم غیب نے نواز ااور انہیں ایسانور عطا
فرملیا جو ملت اسلام سے شبہات کے اند میرے دورکر تا گیا، ان کو تمام عیوب
کذب، خیات و غیرہ سے پاک فرملی۔ ان کے خلاف اعتقاد رکھنے والا تھینی

کافر ہے، تمام امت کے علماء کے نزدیک سزادار تذلیل ہے۔حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی عزت والی آل اور عبادت والے صحابہ پر بے حد درود و سلام ہو۔

حمد و صلوٰۃ کے بعد عرض گزار ہوں کہ اس فتنہ اور شر کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے اس دین متین کو زندہ رکھنے کی توفیق بخشی جس کے ساتھ بھلائی کاارادہ کیا۔وہ سیدعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے حقیقی وارث ہیں۔ وہ آج کے مشاہیر علمائے کرام کاراہنما ہے اور معزز اہل علم کاسر مایہ افتخار ہے اسلام کی سعادت ہے، محمود سیرت کا مالک ہے ہر کام میں پیندیدہ اور عدل وانصاف کاگرویدہ ہے وہ عالم باعمل ہے صاحب احسان و عرفان ہے میری مراد حضرت مولانا احمد رضاخان ہے ہے اس نے آگے بڑھ کر فرض کفاریہ ادا کر دیا ہے اور اپنی قطعی دلیلوں سے ان جھوٹے لوگوں کی گمر اہی کا قلع تمع کر دیاہے اور ارباب علم پر حقانیت ظاہر کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ یر بے پناہ انعام فرملا۔ مبارک ترین ساعت سے نوازا، مجھے اس آفات سعادت سے برکت ملی، میں نے اس کے احسان و بخشش کے میدان میں نیاہ یائی، اس کی اس کتاب (المعتمد و المستند) کا مطالعه کیا بیه آپ کی دوسری مبسوط کتابول کاخلاصہ ہے جن میں مضبوط دلائل قائم کئے گئے ہیں ان میں ان گمراہوں کی گمراہیوں کوافشاء کیا گیاہے جو دین میں فساد بریا کررہے ہیں ان اہل فساد گمر اہوں میں مرزا غلام احمد قادیانی کا نام سر فہرست ہے پھر ر شید احمر گنگوهی، خلیل احمر ابنینهوی، اشر ف علی تھانوی وغیر ہ کھلے کافر اور ممراه ہیں۔

مصنف علام نے ان کی گمراہیوں کو واضح کر کے رکھ دیااور ان کے

منه كالے كرويتے، مجھے ان كاكلام از بر ہو گيا ہے الله تعالى نے انہيں خاص مقصد کیلئے منتخب فرمایا ہے۔ بیرامت ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے تھم پر قائم رہے گی، اسے بھی نقصان نہ ہو گاجو تخص اس امت کے خلاف اٹھے گااہے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گااس کا بچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ درودوسلام بھیجے اینے رسول پر ، اس کی آل پر اور اس کے صحابہ پر جو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ خاص نسبت رکھتے ہیں۔اےاللہ!اس مؤلف علام کو جس نے بیہ فریضہ سر انجام دیا ہے اور آفتاب دین کے چہرے سے تاریکیوں کو دور کیاہے اور اہل بطلان اور گمر او''مولویوں" کے چیروں کو بے نقاب کیا ہے ان کے کارناموں کا قلع قمع کر دیا ہے جو کمزور اور ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑنے کے دریے ہیں۔اللہ تعالیٰ اسے اسلام اور مسلمانوں کی طرف ہے جزائے خیر دے اس کی سعادت کا ماہ تمام آسان شریعت پر جگمگاتارہے اسے محبوب اور پبندیدہ باتوں کی توفیق دے، اس کی تمنائیں بوری کرے، میں نے بیہ الفاظ اپنی زبان سے اوا کئے ہیں اور انہیں قلمبند کرنے کا حکم دیا ہے۔

میں ہو بلاد حرم میں خادم العلم والفضل محمد عابد ابن مرحوم شیخ حسین مفتی مالکید مکه مکرمه

## مولاناعلى بن حسين مالكي

"وہ فاصل ہیں، ماہر ہیں، کامل ہیں، صناحب صدق و صفا ہیں، پاکیزہُ ذہن ہیں۔ صاحب تصانیف و تالیف ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آسان انوار سے منور فرمائے'' اے بڑی فضیاتوں والے اللہ تم پر سلام ہو، تیری رحمتیں ہوں تیری برکتیں ہوں تیری برکتیں ہوں تیری رضاہو، بیشک سب سے میٹھی بات اس صاحب جلال کی حمہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے ہر شکل وصورت سے مبراہے جس نے اپنے مجبوب پر رسالت ختم کر دی۔ اپنے برگزیدہ رسولوں میں سے منتخب فرماکر خاتم النہیں قرار دیا۔ اللہ تعالی نے اپنے تمام رسولوں اور اپنے محبوب کو جھوٹ اور بداعتقادی سے ہر طرح محفوظ رکھا۔ تمام مخلوقات میں سے اپنے رسولوں کو علم غیبیہ سے نواز ا۔ آج جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ذات پر ادنی سابھی عیب یا نقص لگائے وہ اجماع امت کی رو سے مرتب ہے اللہ ان تمام انبیاء اپنے رسول مقبول آپ کی آل آپ کے مصافیٰ مرتب ہے اور ان کی عظمت کو بلند فرما۔ بالخصوص اپنے نی مصطفیٰ ان کی اولاد و صحابہ ان صد ق و صفاکوانی رحمتوں سے نواز۔

حمد و صلوۃ کے بعد عرض گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بے حد احسان فرملیا آسان صفا ہے مجھے نور معرفت عطا فرمایا مجھے یہ نور اعلانیہ دکھائی دیا،اس کے افعال حمیدہ اس کی آیات فضیلت کو ظاہر کرنے والی ہیں آج حضور کی امت ہے ایک عالم دین اجرے ہیں جو دائر ہ علوم اسلامیہ کے مرکز ہیں۔ اسلام کے آسان پر علوم کے ستاروں کی طرح جگمگارہے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے مددگار ہیں، دین حق پر چلنے والوں کے راہنما ہیں، گر اہوں کی گر دنوں کیلئے تیخ برال ہیں ہے دینوں کی زبا نیس کاٹ رہے ہیں۔ ایمان کی گر دنوں کیلئے تیخ برال ہیں ہے دینوں کی زبا نیس کاٹ رہے ہیں۔ ایمان کی گر دنوں کی دوشنیاں بھیلارہے ہیں۔ حضرت مولانا احمد رضا خان انہوں افر نے اپنی کتاب کے چند اور ات میرے پاس بھیجے جس میں ان گر اہوں اور نے ایمان میرے پاس بھیجے جس میں ان گر اہوں اور گر دول کے نام سے جو ان دنوں ہندوستان میں اپنے مکر وہ عزائم کو

پھیلانے میں مصروف ہیں، ان میں غلام احمد قادیانی، رشید احمر گنگوهی، اشر ف علی تقانوی، خلیل احمه ابنیٹھوی وغیر ہ سر فہرست ہیں۔وہ کھلے کافر اور گمراہ لوگ ہیں ان میں ہے بعض ایسے ہیں جنہوں نے تھلے بندوں رب العالمین کی تقدیس کے خلاف کلام کی، تاویلیں گھر کر پیش کیں،ان میں ہے بعض نے اللہ کے بر گزیدہ انبیاء کی شان کے خلاف بدزیانی کی ، مصنف علام نے ان سب ممر اہوں کا بول کھول دیا، ان کارد کیا اور اپنی کتاب "المعتمد المستند "میں اس کی نشاند ہی گی۔اس میں زبر دسنت دلائل دیئے، مصنف علام نے مجھے تھم دیا کہ میں ان گراہ لوگوں کے عقائد پر نظر ڈالوں ان کے ا قوال پر غور کروں میں نے دیکھا کہ واقعی جس طرح اس بلند ہمت مصنف نے بیان کیاہے،اس سے بڑھکران لوگوں کے کفریہ اقوال سامنے آئے ہیں وہ اللہ کی سزااور عذاب سے نہیں نیج سکیل گے وہ کافر اور گمراہوں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالم صاحب ہمم اور علامہ کو ان کمینوں کے ا قوال کے رو کرنے کی ہمت دی ہے۔اس زمانے میں اعتقادی فساد اور شر عام ہو گیاہے تو فاصل مولف نے فرض کفاریہ اداکرتے ہوئے آواز بلند کی ہے ان فاجروں نے بے بنیاد دلیلوں اور بے اصل تاویلوں سے گمراہ کن خیالات ہے لوگوں کے عقائد کو نقصان پہنچایا ہے اللّٰہ تعالیٰ اسے اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہتر جزاء دے جوائینے خاص بندوں کو عطافر ما تاہے اللہ تعالیٰ اے اس روشن شریعت کے زندہ رکھنے کی توقیق دے اور اس کام میں برکت عطافرمائے اسے اپنی تائید اور سعادت سے سرفراز فرمائے، ان بدبخت لوگوں پر اے فتح دے اور اس کے اقبال کا آفتاب ہمیشہ جمکتار ہے۔ آمین تم آمین۔ ہم اللہ بی کی حمد کرتے ہیں جس نے ہمیں بے شار تعمیں دین، درودو
سلام اس نبی طرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر جو تمام رسولوں کے خاتم ہیں،
آئی آل آپ کے اصحاب قیامت تک درودوسلام سے حصہ پاتے رہیں۔
میں نے یہ بیان اپنی زبان سے جاری کیااور اپنے قلم سے لکھا۔ محمد علی
مالکی مدرس مسجد الحرام ابن الشیخ حسین سابق مفتی مالکیہ مکہ مکر مہ۔
نوٹ: ای فاضل ممدوح حضرت علامہ محمد علی بن حسین مالکی نے ایک عربی
قصیدہ حضرت فاضل بر بلوی کی شان میں لکھا جس کا ترجمہ حضرت علامہ
مولانا حسین رضا بربلوی رحمتہ اللہ علیہ نے اردو نظم میں کیا ہے جو تبر کا پیش
کیا جارہ ہے۔

جھومتا ناز میں طیبہ ہے کہ تیری قدرت

یہ مراحس یہ کہت یہ طاوت یہ صفت

کہہ رہا ہے دم نازش کہ میں ہوا خیر بلاد
میرے اعزاز کے نیچ سے حرم کی عزت
میں ہوں اللہ کو ہر شہر سے بڑھ کر محبوب
مصطفیٰ کی برکت ان کی دعا کی برکت
نیکیاں کے میں جس درجہ بڑھا کرتی ہیں
محصفیٰ کی برکت ان کی دعا کی ترکت
فروں فضل خداکی گڑت
مور ہے مرے تاروں سے
جملہ عالم میں ہدایت کی چمکق صورت
مہر رختاں ہے انہیں کا پرتو
مہر رختاں میں درختاں ہے انہیں کی رگت

ہے فلک جادر نیلی میں ای سے رویوش گربیو ابر سے ہے غرقہ آب خلت کام جال دیں مرے زائر کو خدا کے محبوب معجزے والے کہ رفعت کوہے جن سے رفعت سن رہا تھا میں مدینہ کی یہ انجھی باتیں کہ بکا کیا ہوئی کہ کی نمایاں طلعت زبور حسن ہے آراستہ نازش کرتی کہ میں ہوام قری سب یہ ہے مجھ کو سبقت خلق کا قبلہ ہوں مجھ میں ہے مشاعر کا ہجوم مجھ میں ہے جائے جج وعمرہ و قربال کی کھیت مجھ میں ہے خانہ عن بیت معظم زمزم ذوق کا ذائقہ ہر دور کی حکمی حکمت سعى والول كيلئ مجه مين صفا مروه مين بوسه ویے کیلئے عکس ہمین قدرت مستجار اور خطیم اور قدم ابراہیم اور مسجد حسنه جس میں برطیس بےمنت عمل طیبہ سے مسجد کا عمل لاکھ گنا آئی مولیٰ سے روایت یہ سبیل صحت ہں حدیثیں کہ مرے مثل کسی خطہ ہے نہ خدا کو ہے محبت نہ نبی کو الفت

بہتریں ارض خدا نزد خدا ہوں کے محمی اک روایت ہے مرے ناز کے آلجل میں بنت سارے تارے تو مری پاک افق سے چکئے مجھ یہ نازش کی مدینے کیلئے کون جہت قاصد حق یہ مرے قصد سے واجب احرام آئے میقات تو بن جائے گدا کی صورت علم مسطور ہے حق کا کہ ہوا فرض العین مج مراعمر میں اِک بار جو رکھتا ہو سکت اور بیہ فرض کفاریہ ہے کہ ہر سال ہو مج میرے دربار میں جرموں کو ملی محویت مجهم میں جب تک جورے اس پیہ ہو ہر روز مدام ابتدائ مرے مولیٰ کی نگاہ رحمت وہ بھی عام الی کہ جو مجھ میں بڑے سوتے ہوں دفتر بخشش و رحمت میں ہو ان کی بھی لکھت ایک سو بیس بیں خاص اس کی نظر مای کرم روز اترتی ہیں جو مجھ میں یے اہل طاعت اہل طوف اہل نماز اہل نظر لعنی جو منکئکی باندھے ہیں مجھ پریہ ہیں ان پر قسمت مهبط وحی ہوں میں مظہر ایمان ہوں میں مجھ میں ہر گونہ ہیں طاعات الٰہی مثبت

جڑے ایمال ہے محبت مری میں کرتا ہول دور نایاکیول کو کورهٔ حداد صفت ياك وذي حرمت وعرش وبلد امن وصلاح میرے اسا بیں معلے مرے نام و نسبت؟ مجھ میں ہی ازا ہے قرآن کا اکثر حصہ مجھ سے ہی جاند کا اسرا تھا کہ چیکی جھ جہت جبکہ مکہ نے یہ کی اپنی ثنا میں تطویل اٹھ کے طبیہ نے کہا تا مکحا طول صفت مجھ کو بہ تربت اطہر ہی کفایت ہے کہ ہے بہترس بقعہ بجزم علمائے امت کتنی اصلول نے شرف فرع سے ملیا جیسے مصطفیٰ سے ہوئی آبائے نبی کی عزت مجھ میں کامل ہوادین مجھ میں ہو نئیں جمع آیات مجھ میں وہ خلد کی کیاری ہے ریاض قربت مجھ میں حالیس نمازیں ہیں برات اخلاص مجھ میں منبر جو بچھے گالبِ حوضِ رحمت ہر تجس دور کروں مجھ میں ہے محراب حضور مجھ میں وہاک کوآل غرس سے جس کی شہرت کر دیا شہد لعاب وہن شہ نے جے جس کو آئی ہے شہادت کہ ہے جاہ جنت

مجھ میں قزبت وہ ہے جو حج یہ مقدم تھہری میں ہوں طابہ میں ہوں طبہ کا مکان ہجرت مكه ميں جرم بھی ہو ایک كالا كھ اور مجھ میں ایک کاایک رہے مجھ میں ہے عاصی کی بجیت مجھ میں صدیق ہیں فاروق ہیں آل شہ ہیں جن ستاروں ہے جنگ انتھی زمیں کی قسمت یا تیں دونوں کی میں سن سے ہواعرض گزار فیصلے کے لئے جاہو تھم یانصفت رب بلاغت کا معارف کا مدیٰ کا مولیٰ صاحب علم کہ دنیا کا ہے ناز و نزہت عفت اور مجمع و مشهد میں وہ عزت والا جس سے علمول کے روال جستمے ہیں الی فطنت اس نے کی شرح مقاصد وہ ہوا سعدالدین ذہن سے کشف کئے موقف دین و ملت وه بدایت کا عضد فخر وه محمود فعال وہ جو کشافی قرآل میں ہے محکم آیت مشکلات اس سے کھلے اس کا بیان ایبا بدیع جس کی لڑیوں سے جواہر کو ہے زیب وزینت اس سے اعجاز ولائل کا منور ایضاح اس سے اسرار بلاغت کی جلانے رہبت

بولے وہ کون ہے ہم مانتے ہیں میں نے کہا وہ معزز کہ ہے تقوے کی صفا و صفوت وین کے علموں کا زندہ کن احمد سرت وه "رضا" حاكم بر حادثة نو صورت وه بریلی وطن احمد وه رضا رب کمال خلق کو جس سے مدایت کی ملی ہے دولت وونوں بولے کہ خوشا حاکم صاحب تقویٰ جس کی سبقت ہے اجماع جہال کی جحت طبیب طبیب طبیب خلف اہل مدئ جس کی آیات بلندی ہیں سائے رفعت وہ مج کھولے کہ ہیں معتمد ابن عماد ابن جمہ کے بچے جن ہے ہوئے حرف غلت شرع كا حاكم بالاكه خفا جي كا كمال اس کے خورشید سے رکھتا ہے قمر کی نسبت یاد بر علم تکھائے کوئی اس کا سا سنا صاحب فضل اور اس کی تو ہے مشہود آیت وائما بدر کمال اس کا سائے عزیر ہادی خلق ہو جب حصائے فنن کی ظلمت رب افضال یہ ہادی کے درود اور سلام جن کے سائے میں پناہ گیر ہے ساری خلقت

### آل واصحاب پہ جب تک کہ مکلتاں میں رہے گرریم ابر سے کلیوں میں تنہم کی صفت

## حضرت مولانا جمال بن محمد بن حسین بسم الله الرحمٰن الرحیم

سب خوبیال اس اللہ کوزیب دیتی ہیں جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور ہے دین کے ساتھ بھیجا ہے، انہیں اپنے تمام رسولول کا خاتم بنایا۔ تمام جہال کیلئے ہدایت دینے والا اور ہادی بنا کر بھیجاان کے دین محکم کے علاء کرام کو انبیاء علیہم السلام کا وارث بنایا جو بدبخت اور گر اولوگول کو حق کی راہیں و کھاتے ہیں۔ درود و سلام ہو جہال کے سردار اور آپ کی عزت والی اولاداور عظمت والے صحابہ یر!

حمد وصلوٰۃ کے بعد میں ان گمر اہ گر ہندو ستانی "مولویوں" کے اقوال سے مطلع ہوا ہوں، یہ لوگ آج ہندو ستان کی سر زمین میں بیدا ہوئے ہیں اور وہ اپنے نظریات میں خود بھی مرتد ہوگئے ہیں اور دوسر ہے لوگوں کو بھی گمر ابی کے اندھیر دل میں دھکیل رہے ہیں وہ رسوا ہو کر رہگئے ہیں اللہ انہیں مزیدر سوا کر ہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی، رشید احمد گنگوهی، اشرف علی تھانوی، خلیل احمد انبیٹھوی اور انکے دوسرے ساتھی کھلے کفر اور گمر اہی کے ترجمان بن گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے فاصل بریلوی مولانا احمد رضاخان کو اسلام اور مسلمانوں کی اعتقادی حفاظت کیلئے بھیجا ہے، آپ نے فرض کفایہ اداکر دیا ہے اور اپنے اعتقادی حفاظت کیلئے بھیجا ہے، آپ نے فرض کفایہ اداکر دیا ہے اور اپنے

رسائے"المعتمدالمستند" میں ان لوگوں کے باطل عقائد کازبردست روکر دیا ہے شریعت روشن کی حمایت کی ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسی محبوب اور پہندیدہ باتوں کی مزید تعالیٰ اسے ایسی محبوب اور پہندیدہ باتوں کی مزید تعین عمار میں عمار میں اور اس کی مزادیں پوری کرے۔ آمین ثم آمین اولاد و اللہ تعالیٰ ہمارے آقاو مولا پر ہزاروں درود بھیجے پھر آپ کی اولاد و اصحاب پر درود وسلام ہو۔

ہم نے بیہ الفاظ اپنی زبان سے کہاور انہیں لکھنے کا حکم دیا ہے۔ مدرس بلاد حرم، نبیرۂ مرحوم شیخ حسین، محمد جمال سابق مفتی مالکیہ مکہ مکرمہ

# حضرت شيخ اسعدبن احمده مإن

" وہان مدرس حرم شریف، دام بالفیض والتشریف آپ جامع علوم، منبع فہوم، محیط علوم نقلیہ مدرس فنون عقلیہ، خوش خونرم مزاج صاحب خشوع وخضوع نادر روز گار ہیں''

#### بسم الله الرحمن الرحيم

میں اس ذات کی حمد کرتا ہوں جس نے رہتی دنیا تک شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو تازگی بخشی، پھر مشاہیر علائے کرام کے نیزوں سے ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائی، ہر زمانے میں اپنے دین کے حامی اور مد دگار پیدا کئے ، جنہیں نبوی عزیمت اور شرف سے نوازا گیاوہ اس کے حرم کی حمایت کرتے رہتے ہیں، اس کی حجتول کو تقویت دیتے ہیں اور اس کی کشادہ راہوں کو روشن کرتے ہیں اور ہر زمانہ میں اس کی شریعت کو تازگی ملتی رہتی ہے اور دشمنان دین اسلام پر اللہ کا قہر نازل ہو تار ہتا ہے۔

درود وسلام ہوان پر جنہوں نے دین میں جہاد کی راہیں نکالیں ان کی تلواریں کافروں کے سرول پر چیکتی رہیں، معاندین اور سرش اور مفسدان کے سامنے سر گلول ہوتے رہے ہیں ان کی آل اور اصحاب پر بھی درود وسلام ہو جو دین مصطفیٰ کے چیکتے ستارے ہیں اور شیطانوں کے گروہ کو شکست دیتے سے ہیں۔

حمر وصلوة کے بعد مجھے اس عظیم کتاب کے مطالعہ کا موقعہ ملاا سکا مصنف نادرروز گاروخلاصه لیل و نهار ہے وہ ایساعلامہ ہے جس پر اسکلے اور پیجھلے اہل علم فخر کرتے ہیں وہ جلیل الفہم ہے جس نے اپنے روشن خیالات سے سحبان فصیح البیان کویے زبال بنادیا، وہ میرا آتا ہے میرا سر دار ہے۔ حضرت احمر رضاخان بربلوی،اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کی گردنوں کواس کی تلوار کے سامنے سرنگول کر دے اور اس کا سرعزت سے بلند ہو۔ میں نے اس نورانی کتاب کو نورانی شریعت کا محکم قلعہ پایا ہے جو ان محکم دلیلوں کے ستونوں پر استوار ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔اب باطل ان کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا، سب گمر اہ لوگ اس کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے اپ بے دینوں کے شکوک مٹ گئے ہیں، بیہ تمام گمراہ لوگ اس کے سامنے آنے ے گھبر اتے ہیں اور مکہ مکرمہ کی گلیوں میں چھیتے پھرتے ہیں۔ اس رسالہ نے قطعی دلیلول کی تلواریں کا فروں کے عقیدول کے سر یر تھینچ دی ہیں اس نے اسیے روشن شہاب ٹا قب سے وقت کے شیطانوں پر تابر توڑ حملے کئے ہیں اس کی تیغ برہنہ نے ان کے سر کاٹ کر رکھ دیئے ہیں۔ آج کے اہل علم و خرد ان گمر اہوں کی رسوائیوں سے واقف ہو چکے ہیں یہاں تک کہ ان لو گول کامریتہ ہوناروز روشن کی طرح سامنے آگیا ہے

سے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار نازل ہوئی ہے وہ بہرے ہو گئے ہیں وہ اندھے ہو گئے ہیں ان کے نظریات اور عقیدوں نے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین حق سے میسر نکل گئے ہیں۔ان لوگوں کود نیااور آخرت میں رسوائی ملے گی، جھے اپنی جان کی قتم کہ اس کتاب پر علمائے کرام ناز کریں گے اور اس پر عمل كرنے والے يقين كرنے والے ہميشہ ہميشہ كيلئے سرخرو ہوں گے اللہ تعالیٰ کاسلام سیح مسلمان پر ہو،اس کی نعمتیں ان کے سینوں پر نازل ہوتی ر ہیں۔اللہ تعالیٰ کتاب کے مولف کو جزائے خیر دے اس نے مسلمانوں کا سر بلند کر دیا، اس نے وین مصطفیٰ کی نصرت کی ہے اس نے اس زیر وست تالیف سے مخالفوں کی لا یعنی دلیلوں کو پامال کر کے رکھ دیا ہے یہ کتاب اییخ د لا کل کی روشنی میں ہمیشہ چمکتی رہے گی اور ہمیشہ کیلئے ہماری راہنمائی کرتی رہے گی جب تک مدح کرنے والے اس کی مدح کرینگے اور جب تک اعلان کرنے والے اعلان کرتے رہیں گے اس وقت تک فاصل مولف کو تواب سے حصہ ملتار ہے گا۔

ہمارے آ قاو مولاحضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم آپ کے اصحاب آپ کی اولاد پر درود و سلام کی بارش ہوتی رہے میں نے یہ تقریظ اپنی زبان سے کہی اور اپنے قلم سے لکھی۔ طالب علموں کا خادم امید وار بخشش اسعد بن دہان عفی عنہ۔

# مولاناالشيخ عبدالرحمن دمإن

"آپ فاصل ادیب، صاحب خرد و دانش، ماہر حساب و کتاب بلند مرتبت اور سربرآ وردہ زمانہ ہیں"

سب خوبیال اس الله کیلئے ہیں جس نے ہر زمانہ میں ایسے ایسے لوگ پیدا کئے ہیں جو اس کی تو فیق سے بے دینوں کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔الله تعالیٰ ان لوگوں کی مد د فرما تار ہتا ہے۔

صلوٰۃ وسلام ہو ہمارے آ قاو مولا محمد صلی اللہ و آلہ وسلم پر جس کی بعثت نے کافروں اور سرکشوں کو سرنگوں کر دیا۔ آپ کی آل اور اصحاب پر بھی صلوٰۃ وسلام ہو جنہوں نے جہالت کو ختم کیااوریقین قائم کیا۔

حمد وصلوٰۃ کے بعد میں گزارش کرتا ہوں کہ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں آج کے گر اولوگ دین سے ایسے نکل گئے ہیں جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے یہ لوگ اتنے مفسد اور گر اہ ہیں کہ بادشاہ اسلام پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کی گر د نہیں اڑا دے ، یہ لوگ جب اللہ کے حضور پیش کئے جائیں گئے تو اس کے عذاب کے مستحق ہو گئے اور اس کی لعنت کے سزا وار ہوں گے وہ رسوائی کے جہنم میں تھینکے جائیں گے۔

اے اللہ جس طرح تو نے اپنے خاص بندے کوان مفسد کافروں کی بیخ کنی کی توفیق دی ہے اور اسے تو نے اس قابل بنایا ہے کہ سید المرسلین کے دین کی حفاظت کیلئے آ مادہ رہے، اسی طرح اس کی الیمی امداد فرما جس سے تیرے دین کی عزت بڑھے اور جس سے تیراوعدہ پوراہو، مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارا حق ہے بالحضوص علائے کرام کازیادہ حق ہے آج حرمین الشریفین

کے معتمدعلائے کرام نے اس علامہ زمال یکتائے روز گار کی کوششوں کوسر اہا ہے وہ اسکی تعریف کر رہے ہیں وہ اس کی گواہی دے رہے ہیں وہ بےنظیر استاد ہے، وہ امام وقت ہے وہ میرا آتا ہے، سردار ہے اور میری جائے پناہ ہے۔حضرت احمد رضا خان بریلوی اللہ تعالی ہمیں اور دوسرے تمام مسلمانوں کواس کی زندگی ہے مستفیض ہونے کاموقعہ دے اور مجھے بھی ان کی روش قبول کرنے کی تو فیق وے وہ سیدالعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے راستہ پر چل رہاہے وہ حاسدین اور گمر اہ"مولویوں"کی تاک رگڑ رہاہے اللہ اس کی حفاظت کرے۔اے اللہ ہمارے دلوں کو میڑھانہ کرتا، تونے ہی ہمیں مدایت فرمائی ہے تواینی رحمت کا دامن ہمارے لئے وسبيع فرمادے، تو بخشنے والاے،اے اللہ ہمارے آ قاو مولاحضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر درود بھیجی،اس کی آل پر اس کے صحابہ پر یہ بیان میں نے اپنی زبان سے ادا کیا اور اینے قلم سے لکھا ہے میں اييخ ول ميں يقين كرتا ہول اييخ الله سے مغفرت كى اميدر كھتا ہول۔ عبدالرحمن بن مرحوم احمد د مان مکه مکر مه حضرت مولانامحمر يوسف افغاني مدر آن مدرسه صولتیه مکه مکرمه بسم الله الرحمٰن الرحيم اے اللہ توباک ہے، توانی عظمت میں بکتا ہے، ہر نقص اور عیب سے یاک ہے، ہر قسم کے داغ اور نقص ہے مبر اہے میں تیری حمد کرتا ہوں الی خ حمر جو میری عاجزی کی گواه ہے، میں تیراشکر اداکر تا ہوں،ابیاشکر جو ہمہ تن

تیرے ہی لئے ہے، میں درود و سلام بھیجتا ہوں اینے آقااور مولا حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه و آلبه وسلم ير جمارے سردار تيرے تمام انبيائے كرام كے خاتم ہيں۔ زمين و آسان ميں رہنے والوں كاخلاصه ہيں، ان كى آل اور اصحاب پر بھی درود و سلام ہو، یہ تیرے منتخب بندے ہیں، یہ سب نیکی میں اول اور مقدم ہیں، حمر وصلوٰۃ کے بعد عرض گزار ہوں کہ مجھے'المعتمد المستند يرهض كا موقعه ملاجه أيك فاصل علامه اور دريائے فہامه نے تصنیف کیاہے وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھا ہے ہوا ہے وہ دین وشریعت کے مینار کی روشنی کا محافظ ہے۔ میری زبان بلاغت اس کی خدمات کا اعتراف کرنے سے قاصر ہے اور اس کے احسانات اور حقوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔اس کے وجود پر زمانہ ناز کر تاہے بعنی حضرت مولا نااحمد رضا خان وہ ہمیشہ راہ ہدایت پر گامز ن رہے اور بندول کے سروں پر فضل کے نشانات پھیلا تارہے اور شریعت کی حمایت کیلئے اللّٰہ اس کی مدد فرما تارہے اس کی تلواریں و شمنوں کے سر قلم کرتی رہیں میں نے دیکھاہے کہ اس نے اسلام کے وشمنول کے بڑے بڑے ستول گراد یئے ہیں بیالوگ جاہتے تھے که نور خداو ندی کو بچهادیں بیہ حاسد اور گمر اہ لوگ ہر وفت ظلمت کو دعوت دیتے رہتے ہیں ان کی ناک خاک میں رگڑی جائے گی، بلا شک و شبہ اس کتاب میں حکمت کی ہاتمیں بھی ہیں اور دوٹوک جوابات بھی ہیں۔اہل عقل و خرد میں بیہ کتاب بڑی مقبول ہے مگروہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت سے محروم کر دیا ہے ان کے کانول اور آئکھول پر بدختی کی مہریں لگادی ہیں،ان کی ابسارت پریرده ڈال دیا گیاہے وہ اس کتاب کی افادیت سے محروم ہیں وہ اس کے مندر جات کاانکار کرتے ہیں ان لو گول کو اللہ کے بغیر کون راہ دکھا سکتا ہے۔

د تھتی ہوئی آتھوں کو برا لگتا ہے سورج بیار زبانوں کو برا لگتا ہے بانی

خداکی قتم ہندوستان کے یہ گمراہ مولوی کافر ہوگئے ہیں اور دین سے نکل گئے ہیں خداانہیں ہلاک کرے ان کے اعمال برباد کرے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوئی ہے، ان کے کان بہرے ہو چکے ہیں، ان کی آئیس اندھی ہو چکی ہیں ہم اللہ سے دعاکرتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں، ان کی آئیس اندھی ہو چکی ہیں ہم اللہ سے دعاکرتے ہیں کہ وہ ایسے بداعتقاد لوگوں سے محفوظ رکھے، ان کے خرافات سے ہمیں پناہ دے۔ اللہ تعالیٰ مولف علام کو جزائے خیر دے اس کو حسن وخوبی سے نوازے اور اللہ کا ویدار نصیب ہو۔ آمین ثم آمین

میں نے اس تحریر کواپنی زبان سے کہا ہے اور اپنے قلم سے لکھا ہے ول سے اعتقاد کیا۔

اضعف العباد خادم الطلباء محمر بوسف افغاني مدرس مدر سصولتيه مكه مكرمه

حضرت مولانا شخاحمه مکی امدادی

خلیفه اجل حضرت شاه امداد الله صاحب مهاجر کمی تیم حرم شریف بهم الله الرحمٰن الرحیم

اس کیلئے حمد واحسانات ہیں جس نے اسلام کے ستون محکم کئے اسکے نشان قائم کئے، کمینو ل اور مفسدول کی عمارت ہلادی، ان کے تمام مکر و فریب نباہ کردیئے، ہمارے سر دار آ قاو مولاحضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر بے پناہ درود و سلام ہو، جن کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ آپ تمام انبیاء کرام کے خاتم ہیں، میں گواہی دیتا ہول

کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ واحد ہے اس کاکوئی شریک نہیں ہے وہ اللہ ہے، صد ہے پاک ہے تمام نقائص سے مبر اہے بری باتوں سے منزہ ہے گئی اور شرک والے جو بچھ مبلتے ہیں ان سے پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آ قااور سردار حضرت محم مصطفی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تمام مخلو قات اللی سے اعلی اور بہتر ہیں جو بچھ ہو گزراہے اور جو بچھ آئندہ ہوگا تمام کاعلم آپ کو عطاکیا گیا ہے، وہ شفیع ہیں، ان کی شفاعت قبول ہوگی ان کم مام کا تھ حمد کاعلم ہوگا۔ حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔

حمد و صلوٰۃ کے بعد عرض گزار ہوں میں اینے اللّٰہ کی رحمت کا طلبگار ہوں، میں احمدی، مکی، حنفی قادری، چشتی صابری امدادی نے کتاب 'المعتمد المستند"كو يرها ـ بيه جار موضوعات برمشمل كتاب بـ قطعي د لائل سے مويد ہے، اس کے تمام ولا کل قرآن و احادیث سے مزین ہیں اس کے بعض مندر جات مخالفین کے داول میں تیر و سنان بن کر پیوست ہوتے ہیں، میں نے اس کتاب کی تحریروں کی تلواروں کو وہابیوں کی گردنوں پر بجلی بن کر گرتے دیکھاہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے مولف کو بہتر جزاعطا فرمائے اور ہمار احشر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم کے زیرِ لوائے شفاعت ہو۔ یہ کتاب اتنی جامع اور منتند ہے کہ اس کامولف گرامی ایک دریائے ز خارہے،اس کی صحیح ولیلوں کے سامنے کوئی سرنہیں اٹھاسکتا،وہ دین حق کی مدد کرتا ہے اور بے دین سرکشوں کی گرونوں کا قلع قمع کرتا ہے سن لیں وہ ایک پر ہیز گار عالم دین ہے، سابقہ علماء کامعتمد ہے، آنے والوں کیلئے مشعل راہ ہے اس کی شان میں جو کچھ کہا جائے وہ کم ہے فخر آکا برہے۔ مولانا مولوی

﴿ احمد رضافان الله تعالی اس پر اپنا کرم خاص کرے مسلمانوں کی راہنمائی کیلئے اسے عمر دراز عطافر مائے۔

آج ہندوستان کے مختلف طاکفے ان دلیلوں کے حصلانے کے در یے ہیں جو قر آن واحادیث کی بنیاد ول پر قائم ہیں یہ لوگ گمراہ ہیں اور کفر کرنے ہیں۔سلطان اسلام کی نتنج عدل ایسے گمراہ گر فاسقوں کے سر تن ہے جدا کرنے کیلئے اتھنی جاہئے۔ یہ گمراہ فرقے دہریئے ہیں، یے دین ہیں، تحمراہ ہیں۔ باد شاہ اسلام پر واجب ہے کہ ایسے مفید وجودوں سے زمین کو یاک کردے،ان کے بداعتقاد روبول اور ان کے گمر اہ کن اقوال سے لوگوں کو نجات دے وہ شریعت کی حفاظت کیلئے آگے بڑھے، شریعت محمد یہ ایک روشن دین ہے جس سے رات کی ساہیاں بھی روشن ہو رہی ہیں، الیی شریعت کو حیصوژ کر صرف منسد اور گمراه بی اینا علیحد ه راسته بناتے ہیں۔ بادشاہ اسلام پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو سخت سزادے یہاں تک کہ حق کی طرف واپس آ جائیں اور ہلاکت کی جن راہوں پر چل پڑے ہیں وہاں سے باز آ جائیں۔ ڈہ راہ ہا! کت پر جیلنے ہے بجیب اور شرک اور کفر سے نجات یا نمیں اگر رہے اوگ قید و بند کے باوجود بھی تو یہ نہ کریں تو ان کی گرو نیں اڑا وی جائیں۔ دین کی حفاظت نہایت اہم فریضہ ہے، دنیائے اسلام کی فضیلت والے عالم اور باعظمت سلاطین نے اس کی حفاظت کی ہے، سلطان وفت ایسے لوگوں کی گر د نیں اڑادے۔

امام غزالی رحمة الله علیه نے ایسے ہی فرقوں کے متعلق فرمایا ہے کہ "سلطان اسلام اگر ایسے ایک فتنہ پر داز کو قتل کردے تو ہزار کا فروں کے قتل سے بہتر ہے۔"
قتل سے بہتر ہے۔"

كيونكه الييامفيد اور گمراه كرزياده نقصان ده جو تاہے، كھلے ہوئے كافر کی باتوں سے لوگ خود بخود بیجتے ہیں، مگر جھیے ہوئے کافر کا وار زیادہ خطرناک ہوتا ہے بیہ حجیب کر وار کرتار ہتا ہے، بیہ لوگ عالموں، پیروں، فقیروں اور نیک لوگوں کالباس پہن کر کفریھیلاتے رہتے ہیں، دل میں فاسد عقائد ہوتے ہیں اور جہال موقعہ ملتاہے اینے عقائد کو سامنے لے آتے ہیں ، · عوام ان کی ظاہری شکل و صورت بر اعتاد کر لیتے ہیں۔ان کی باطنی قیاحتوں اور خیاشوں سے واقف نہیں ہوتے، اس لئے ایسے لوگ بڑا تھر پوروار کرتے ہیں اور لوگوں کو بے خبری میں گمراہ کرتے جاتے ہیں۔وہ لوگ ان کے باطن سے واقف نہیں ہوتے ان کے مکرو فریب سے آگاہ نہیں ہوتے ان کے قرآئن سے اندازہ نہیں لگا سکتے وہ ان کی ظاہری صورت سے دھو کا کھاجاتے ہیںان کے قریب ہونے لگتے ہیں انہیں اجھاجانے لگتے ہیں اور ان کے خفیہ عقائد اور یوشیدہ نظریات سے دھو کہ کھا کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں،ان کی چھپی ہوئی اور ملفوف ہاتوں کو سن کر قبول کر لیتے ہیں اور انہیں ہی حق سمجھ کرائے معتقد ہونے لگتے ہیں۔اس طرح سے ملت اسلامیہ میں گمر ای پھیلاتے جلے جاتے ہیں اسی فساد کے پیش نظر عارف بااللہ امام غزالی رحمته الله علیه نے فرمایا که "سلطان وفت اگر ایسے گمراه کن آدمی کو قتل کر دے توہز ار کافروں کے قبل سے بہتر ہے۔ "مواہب الدنية" ميں لکھاہے حضور نبي كريم صلى الله عليه و آليه وسلم كى شان گھٹانے يا آكى ذات ميں نقص بيان كرنے والاواجب القت ل ہے۔ ان حضرات کے اقوال کی روشنی میں ہم بیہ محسوس کرتے ہیں کہ ہندوستان کے فتنہ کر مولوی سخت ترین سز ایکے مستحق ہیں، ہم اللہ تعالی

سے فریاد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر چیز کی حقیقت سے واقف فرمائے، ہمیں ہدایت کے راستہ پر قائم رکھے، اپنی رحمت میں رکھے، ہمیں ہمارے والدین اور ہمارے استادول کو بخش دے، ہمیں اپنی خوشنودی عطا فرمائے، ہم نے اس بیان کو اپنی زبان سے ادا کیا اور اپنے قلم سے لکھا ہے۔ اے اللہ خالق و مالک ہم پر رحم فرما، میں ہوں امیدوار مغفرت خداو ندی، احمد کی حفی ابن شیخ محمد ضیاء الدین قادری چشتی صابری امدادی، مدرس مدرسہ احمد ہے حرم شریف مکہ مکر مد۔

#### حضرت مولانامحمربن يوسف خياط

حمد خاص اللہ کیلئے ہے، درودوسلام اس رسول پر جن کے بعد کوئی نبی

ہم آئے گا، یعنی ہمارے آقاو مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیه

وآلہ وسلم جن کفریہ عبار تول کی نشاندہی حضرت فاضل مولف احمد رضا

خان نے کی ہے وہ واقعی شدید قتم کی گمراہی پھیلا نے والی ہیں، یہ عبار تیں

بڑی فاحش کفریہ ہیں ان کو پڑھ کر بے حد تعجب ہو تا ہے کیاا یک مسلمان

کہلانے والا شخص بھی ایسی گفتگو کر سکتا ہے ہم بلاشک و شبہ کہہ سکتے ہیں کہ

ایسے شخص خود گمراہ ہیں گمر اوگر ہیں اور شدید کافر ہیں۔ عام مسلمانوں کے

ایمان کو ان سے شدید خطرہ ہے خصوصاً ایسے ملکوں اور شہر وں میں جبال

مسلمان بادشاہ نہیں ہیں اور ایسے لوگوں کا قلع قمع نہیں کر پاتے۔ لہذا

مسلمانوں کیلئے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں جس طرح آگ

مسلمانوں کو جہاں جہاں ہو سکے ایسے لوگوں کو اپنی صفوں سے دور رہا جاتا ہے

مسلمانوں کو جہاں جہاں ہو سکے ایسے لوگوں کو اپنی صفوں سے دور رکھیں ان

کے فساد کی جڑ ہیں اکھیڑ دیں اور اپنی بساط کے مطابق ان کے شر سے محفوظ رہیں، ہم مولف علام کی کو ششول کی قدر کرتے ہیں، انہوں نے ایسے گر اہول کی نشاندہی کی ہے ہم ان کا شکر بید ادا کرتے ہیں۔ اللہ اور رسول کے سامنے اس مولف کا بڑار تبہ ہے۔ کے سامنے اس مولف کا بڑار تبہ ہے۔ راقم حقیر محمد بن یوسف خیاط کی

## محمد صالح بن محمد بالفصل الله بم الله الرحمٰن الرحيم

اے اللہ توہر مانگنے والے کی سنتا ہے، میں تیری حمد بیان کرتا ہوں میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کاہدیہ پیش کرتا ہوں، ہر ہث و هرم اور ضدی کی تاک رگڑ وے، ایسے مناظر ہ اور مجادلہ کرنے والے کو دور ہٹا وے، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ علمائے حق کو اپنی رضا سے نواز دے جو شریعت کی خدمت کر رہے ہیں۔

حمد وصلوۃ کے بعداے اللہ تونے ایک جلیل القدر عالم دین کوعزت بخش ہے، اپنا عظیم احسان فرمایا ہے، اس روشن شریعت کی خدمت کی توفیق دی ہے، دقیقہ رس عقل دے کر اس کی الداد فرمائی ہے وہ آسان علم پر چودھویں رات کے جاند کی طرح چمک رہا ہے، وہ عالم کامل ہے، ماہر علوم دینیہ ہے، باریک فہم ہے بلندمعانی بیان فرماتا ہے، مولف علام نے اپنی کتاب کانام" المعتمد المستند" رکھا ہے۔ اس کتاب میں بے دین گر اہول کا ایسارد کیا ہے جوان کیلئے کافی ہے جن کی آئکھیں روشن ہیں، دل بیدار ہے وہ ایسارد کیا ہے جوان کیلئے کافی ہے جن کی آئکھیں روشن ہیں، دل بیدار ہے وہ یھینا اس کتاب کو پڑھ کر خوش ہول گے، اس کتاب کے مولف کا اسم گر امی

امام احمد رضا خان ہے اس نے اپنی کتاب کا خلاصہ بڑے عالمانہ اندازین کے مرداروں کے نام گنوائے ہمارے سامنے لار کھاہے اس میں کفروگر اہی کے مرداروں کے نام گنوائی ہیں ان کی محمر اہیوں اور فساد کی نشا ندہی کی ہے اللہ تعالی ان کا فراور گمر اہ کن اور گیا میں جگہ دے اور قیامت کے دن اپنی بدا عمالیوں کی سزا ہمگئیں۔ مولف علام نے یہ نہایت ہی عمدہ کتاب تصنیف کی ہے اللہ تعالی اس کی مساعی جیلہ کو قبول فرمائے اور ان گمر اہوں اور بدینوں کو جڑ سے اکھاڑ دے۔ اے اللہ! حضور کا صدقہ ، سیدالرسلین کا واسطہ اس مصنف کو بلند ورجات سے نواز! حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر درود ہو، آپ کی اولاد صحابہ پر سلام ہو، میں نے یہ تحر برایتے باتھ سے کھی ہے۔ اولاد صحابہ پر سلام ہو، میں نے یہ تحر برایتے باتھ سے کھی ہے۔

## حضرت مولاناعبدالكرىم ناجى داغستانى بىم الله الرحمٰن الرحيم

سب خوبیال اللہ کی ذات کیلئے ہیں جو سارے جبال کا مالک ہے اور ورود وسلام جمارے سر دار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور الن کی آل واصحاب پر ہو۔ حمد و صلوٰۃ کے بعد عرض گزار ہوں کہ جن مر تہ او گول کا کتاب "المعتمد المستند" میں ذکر کیا گیا ہے وہ دین سے ایسے نکل گئے ہیں جیسے آئے میں سے بال نکل جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا جس کی کتاب نہ کورہ میں تصر سے کی گئی ہے کہ ایسے لوگ بد کار اور کا فرمایا جس کی کتاب نہ کورہ میں تصر سے کہ ان کو سز ادے ان کا قتل واجب ہے بلکہ میں۔ سلطان اسلام پر فرض ہے کہ ان کو سز ادے ان کا قتل واجب ہے بلکہ وہ ہزاروں کا فروں کے قتل کرنے سے زیادہ اہم ہے، یہ لوگ ملعون ہیں وہ ہزاروں کا فروں کے قتل کرنے سے زیادہ اہم ہے، یہ لوگ ملعون ہیں

خبائث کی راہوں پر چل رہے ہیں ان پر ،ان کے معاونین اور مددگاروں پر اللہ کی لعنت ہو جو ان لوگوں کو ان کی بدکر دار یوں پر ذکیل کرے اللہ انہیں جزائے خیر دے اللہ درود بھیجے ہمارے آقانبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر ان کی آل ان کے صحابہ پر۔

مسجد حرام كاخادم عبدالكريم داغستاني

## حضرت مولانا شخ محمد سعید بن محمد بیمانی بسم الله الرحمٰن الرحیم

اے اللہ ہم تیری حمد و ثناکرتے ہیں جیسے تیرے برگزیدہ دوستوں نے کی ہے جن کو تو نے ایساکر نے کی تو فیق بخشی تھی۔ دین کے بوجھ الن اولیاء امت نے اپنے کندھوں پر اٹھائے ،ان فرائض کواد اکیا حالا نکہ وہ اپنے عجز اور بیچارگی کا اعتراف کر رہے تھے اگر تیری امداد شامل حال نہ ہوتی تو یہ امور سر انجام نہ پاتے۔ اے اللہ ہم تجھ سے استدعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان مو تیوں کی لڑیوں میں پرودے اور قسمت میں ان کے ساتھ حصہ عطا فرما، ہم درودو سلام پیش کرتے ہیں ان انبیاء پر جن کو تو نے اپنے پیغام پہنچائے ، ہم درودو سلام پیش کرتے ہیں ان انبیاء پر جن کو تو نے اپنے پیغام پہنچائے ، علوم دیئے ، جامع اور مخضر کلمات دیئے۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی آل اور اصحاب پر بھی درودو سلام ہو۔

حمد وصلوۃ کے بعد عرض گزار ہوں کہ اللہ کی بے بناہ اور عظیم نعمتیں ہیں جن کا ہم شکر اداکر نے سے قاصر ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضرت امام، بحر بلند ہمت، دنیا کی برکت، اسلاف کے بقیۃ السلف، یادگار زمانہ جو دنیا کی خواہشات سے بے نیاز اور صرف اللہ کے احکام کی تعمیل میں

صبح وشام مشغول رہتا ہے مسمی ہے احمد رضا خان۔ اے اللہ تونے اس عالم دین کومر تدوں، گر اہوں اور گر اہ گروں کے روکیلئے مقرر فر مایا ہے وہ لوگ وین سے ایسے نکل گئے ہیں جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے، آج کوئی صاحب عقل وایمان ان مرتد اور گر اہ گروں کے کفر میں شک نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی اس مصنف کو تقویٰ میں حصہ عنایت فرمائے، بہشت کی نعمتوں سے نوازے اور حسب مراد بھلائیاں عطا فرمائے اور اس کی وجاہت نعمتوں سے نوازے اور حسب مراد بھلائیاں عطا فرمائے اور اس کی وجاہت سے گراہ لوگ د ہے رہیں۔

اس کمترین نے بیہ الفاظ اینے قلم سے لکھے ہیں،مسجد الحرام کے طلباء کاایک ادنیٰ ساخادم سعید بن محمد بمانی۔

#### مولاناحامداحمد محمد جداوی بسم الله الرحمٰن الرحیم

اللہ تعالیٰ ہمارے آ قاءو مولاحضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پر درود و سلام بھیج، تمام خوبیال اللہ کیلئے ہیں جو سب سے بلند و بالا ہے اس نے کفار کی تمائی تدابیر کہ بست کر دیا اور اس کی ذات کا ہمیشہ ہمیشہ بول بالار ہا، وہ خداہر جموٹ، نقص ، اور بہتان سے پاک ہے وہ مخلو قات کی تمام علامتوں سے ماورای ہے ، انتہا درجہ کی پاک اور بلندی اسی کیلئے ہے وہ ان تمام الزامات سے بری ہے جو ان گر اولوگول کی زبان سے نکل رہے ہیں۔ درود و سلام ہو اس ذات پر جو مطلق تمام فلو قات سے بری ہے جو ان گر اولوگول کی فلو قات سے بری ہے جو ان گر اولوگول کی خان نبان سے نکل رہے ہیں۔ درود و سلام ہو اس ذات پر جو مطلق تمام فلو قات سے افضل ہے ، تمام جہان سے آپ کا علم و سیجے اور زیادہ ہے ، حسن صور سے میں تمام و نیا سے افضل اور المل ہے اللہ تعالیٰ نے صور سے ، حسن سیر سے میں تمام و نیا سے افضل اور المل ہے اللہ تعالیٰ نے

انہیں ایکے اور پچھلے علوم سے نواز اہے۔ فی الحقیقت آپ کی ذات نے نبوت ختم ہو گئی ہے وہ خاتم النبین ہیں۔ دین ان کی احادیث سے آشکار اہوا۔ یہ دین بلند دلیلول اور اعلیٰ شہاد تول سے ثابت ہو چکا ہے، لیعنی ہمارے آ قاءو مولی حضرت محمصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ابن عبدالله جن کاایک نام احمدے آپ کی بشار تیں بگانہ ہیں بکتا ہیں۔ آپ کی آمد کی بشارت حضرت ستیج ابن مریم نے دی۔اللہ تعالیٰ ان پر ، تمام انبیاء پر ،اینے تمام مرسکین پر ، حضور کی آل یر، صحابہ یر آب کے ماننے والول پر اہلسنت و جماعت کے ان افراد پرجو آپ کی پیروی کرتے ہیں پر درود بھیجے یہی لوگ اللہ کے بندے ہیں یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف انہی لوگوں کیلئے ہے۔ جو لوگ دین سے نکل گئے ہیں وہ گمر اہ ہو گئے ہیں وہ لوگ قرآن یر صتے ہیں مگر سینے سے او پر او ہر ، یہ شیطان کالشکر ہیں ، یاد ر کھو شیطان کے لشکر اور اس کی بات ماننے والے ہی نقصان میں رہتے ہیں۔حمد و صلوٰۃ کے بعدمیں نے"المعتمدالمستند کاطائرانہ مطالعہ کیا ہے مجھے ریہ کتاب خالص سونے كالحكرًا نظر آئى، اس كے الفاظ موتيوں يا قوت اور زبر جد كى طرح در خشال نظر آ۔ نِانہیں کو آب مانس کرنے کیلئے تحریر کیا گیا ہے جسے ایک معتمد بیشوا، عالم باعمل، فاصل متجر، علم وفضل کے بحر نابید اکنار، محبوب، مقبول، بیندیدہ شخصیت کے مالک جس کی ہاتیں اور اعمال سارے قابل تعریف ہیں، میری مراد حضرت احمد رضاخان سے ۔ ہے اللہ تعالیٰ جمیں اور دوسر ہے مسلمانوں کو اس کی زندگی اس کے علوم سے بہرہ ور سرمائے۔ اس کی تصانیف و تالیفات ہماری راہنمائی کریں پیه کتاب ایک نمونہ ہے جواس کی حق گوئی اور محبت کاملہ کی نشاند ہی کرتی ہے اس کے انوار کے سامنے نگاہیں

خیرہ ہو جاتی ہیں وہ اقوال باطلہ کی سرکوبی کرتی ہے وہ کج روبد عقیدہ لوگوں
کے اندھیروں کو دور کرتی جاتی ہے خداکی قتم اسکی روشی کے سامنے
گر اہیان ختم ہوتی گئیں، وہ اپنے مباحث میں عطر کی طرح صاف اور
خوشبودار ہے وہ مخالفین کے جوابات میں مسکت ہے اس میں کوئی شک
نہیں کہ گمراہی کی گندگی میں تصرے ہوئے الزامات کاوہ صحیح جامع جواب
ہے کفری عقائد کی نجاستوں کو صاف کرنے والا ہے یہ لوگ اپنے عقیدہ
کے کھا کی سے کافر ہیں، ان کی خباشوں سے ہر شخص کو بچانا ضروری ہے حتی کہ کافروں کو بھی ان کے اثرات سے بچانا ضروری ہے اور انہیں نفرت کہ کافروں کو بھی ان کے اثرات سے بچانا ضروری ہے اور انہیں نفرت دلائی جانی ضروری ہے۔

سیاوگ کبیرہ سے بھی برترکبیرہ ہیں، ایسے بدعقیدہ خواہ کتنے ہی ہڑے

لوگ ہوں پھر بھی پست ہیں، ذلیل سے ذلیل ترین ہر ذی عقل پر واجب

ہے کہ لوگوں کوان کے اثرات بدسے محفوظ رکھنے کی کوشش کر ہاان کی

تعظیم کرنا بھی گناہ ہے کیوں نہ ہو، جسے اللہ ذلیل کر ہے اسے کون عزت

دے سکتا ہے اگر وہ راہدا سے اختیار کر لیس تو خیر ورنہ ان سے مجادلہ کرنا

فرض ہے اگر تو بہ کر لیس تو فیہا ورنہ حاکم اسلام پر واجب ہے کہ اگر وہ

تھوڑ ہے ہوں توانہیں ایک ایک کر کے قبل کر دے اگر وہ زیادہ ہوں توان

پر لشکر کشی کی جائے اور انہیں جہنم رسید کیا جائے۔یاد رکھیں قلم کی بھی

زبان ہوتی ہے اور زبان نیزے کاکام کرتی ہے، کفر ساز بدنہ ہوں کی گرد نیں

زبان ہوتی ہے اور زبان نیزے کاکام کرتی ہے، کفر ساز بدنہ ہوں کی گرد نیں

کاٹنا تلوار کاکام ہے اس میں شک نہیں کہ انچھی دلیلوں کے ساتھ ان سے

مناظرہ کرنا ، مجادلہ کرنا بھی جہاد کی ابتد آئی منزل ہے اللہ تعالی نے فرملیا ہے

و شخص ہماری راہ میں کوشش کرے گاہم اسے ضرور کامیابی دیں گے اور

الله تعالی ہمیشہ نیک اطوار لوگوں کے ساتھ ہے۔ الله کو حمد و ثناہے وہ عزت والا ہے تمام انبیاء کرام پر درود وسلام ہو، سب خوبیاں اس ذات کیلئے ہیں جو سارے جہان کامالک ہے۔ محمد احمد حامد

# بحار تصريقات مدينه

#### ۵۲۳۱ه

### مدینه منوره کے علمائے کرام کی تقاریظ

اعلخضرت عظيم البركت الشاة احمد رضاخان بربلوي رحمته الله نبليه مكه تمرمہ کے علماءے تصدیقات و تقاریظ حاصل کرنے کے بعد ۳۵ سارھ میں مدینہ منورہ میں حضور کے روضہ انور کی زیارت کیلئے حاضر ہوئے تو وہاں کے علماء کرام نے بھی آپ کی کتاب ''المعتمد والمستند''کو دیکھا ہندو ستان کے گمراہ مولویوں خاص کر ختم نبوت کے نظریہ پر طرح طرح کے شبہات پیدا کرنے والے طبقہ کے خیالات ہے واتف ہوئے توانبیں بڑاد کھ ہوا۔ انہوں نے فاصل بریلوی کے نظریات اور ان کی مساعی جمیلہ کو بہت سر اہا اوراینے تاثرات (تقاریظ) قلمبند کئے ،ان علمائے کرام میں مفتی تاج الدین الياس، مفتى مدينه مولانا عثان بن عبدالسلام داغستاني، شيخ مالكيه سيد احمر جزائري، مولانا خليل بن ابراہيم خريو تي شيخ الدلائل، محمود قبري، سيد محمد سعید، مواماتا محمد بن احمد عمری، مولانا سید عیاس بن سید جلیل محمد رضوان، مولا ناعمر بن حمدال محرس، سیز مخمه بن نحمه مدنی دیداوی، شیخ محمه بن محمه سوسی خیاری، مفتی سید شریف اسمه برزنجی، مولانا محمه عزیز وزیر مالکی اندلسی مدنی تونسی، مولانا عبدالقارر توفی شلبی طرابلسی رحمته الله علیهم اجمعین کے اسائے گرامی غاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ حضرات اپنے وقت کے بلندیابیہ علمائے اسلام میں شار ہوتے تھے اور ساری دنیائے اسلام ان کے فیصلوں کو نشئیم کرتی تھی(مترجم)۔

#### بسم اللدالر حمن الرحيم

## مولانامفتى تاج الدين الياس

اے اللہ راہ حق عطا کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو میر صانہ کرنا اور این رحمت عطافرما، تیری رحمت بے حدوحساب ہے۔اے اللہ ہم اس بات یر ایمان لائے ہیں جو تو نے نازل فرمائی اور ہم تیرے رسول کی پیروی كرتے ہيں۔اے اللہ تو ہمیں اپنے گواہوں میں شار كرنا تيرى ذات كيلئا يى ہے، تیری شان بہت بلند ہے، تیری سلطنت غالب ہے، تیری جمت مضبوط ہے، ہم پر ازل سے تیرے احسانات ہیں، تیری ذات تیری صفات یا کیزہ ہیں، تیری آیات اور دلا کل ہر نقص اور عیب سے منز ہیں، ہم تیری حمد کرتے ہیں، تو نے ہمیں سے دین کی ہدایت فرمائی ہے اور تو نے ہمیں سیے کلام کی تو نیق سخشی ہے تو نے ہماری طرف اس رسول کو بھیجاجو تمام انبیاء کرام کے امام اور برگزیدہ ہیں۔ ہمارے سردار محمد بن عبداللہ ایسے معجزے اور نشانات لے کر آئے ہیں جن کے سامنے انسانوں کی عقلیں عاجز ہیں ان کی ولیلیں بہت بلند ہیں ان کے معجز ات ور خشندہ ہیں، ہم ان کی ر سالت اور نبوت پر ایمان لائے ہیں ہم نے ان کی اتباع کی ان کی تعظیم کی، ان کے دین کی مدو کی، تیرے ہی لئے حمہ ہے جس طرح واجب اور لازم ہے، تیری ہی تعریف ہے تونے ہی ہمیں سیدھے داستے کی ہدایت فرمائی ہے۔اے اللہ ہمارے نبی ہر ایسادرود بھیج جو ان کی شان کے شایان ہے اور ایسے بی سلام و برکت نازل فرماان کی آل پر ان کے صحابہ بر۔ ہر زمانہ میں اس کی شریعت کے راویوں اور ہر شہر میں ان کے دین کے حامیوں کو جزائے

خيرعطا فرمااورا بني رحمت سے ایسے تواب عطافر ماجوسب توابول سے زیادہ ہول۔ حمروصلوٰۃ کے بعد مجھے فاصل حلیل حضرت مولانااحمہ ر ضاخان جو ا کیک زبر وست عالم وین اور ماہر علامہ ہیں کے نظریات اور ان کی کتاب "المعتمد المستند" کے مطالعہ کاموقعہ ملا، جس میں انہوں نے ہندوستان کے مراہ"مولوبوں"کے عقائد برروشنی ڈالی ہے۔اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی میں بربکت دے اور اس کے انجام کو خیر کرے۔ مولانا نے ایسے گر و ہواں کار د کیا ہے جو دین سے نکل گئے ہیں اور ایسے گمراہ فرقوں کی نشاند ہیں گی ہے جو ز ندیق اور ہے دین ہو گئے ہیں میں نے اس فتوی کو بغور بڑھا ہے جو احمر رضا خان نے اپنی کتاب المعتمد المستند میں ورج کیا ہے میں محسوس کر تا ہوں کہ اس موضوع پریدایک اہم فتوی ہے اور یکنافیصلہ ہے۔ وہ حقانیت یہ مبنی ہے، الله تعالیٰ النے اینے نبی، دین اور تمام مسلمانوں کی طرف ہے بہتر جزائے خیر عطافرمائے اور اس کی عمر میں ترقی دے یہاں تک کہ مراہوا کے تمام شبهات مب جائيں۔ آج امت محديي الله عليه و آله وسلم ال فتنه مرواب جیسے اور ان جیسے دوسرے فرقول کے کثیر شکو ک مٹ جائیں۔ آمین ثم آمین! راقم فقير محمد تاج الدين ابن مرحوم مصطفیٰ انبياس حنفی منهتی مدينه

فاضل ربانی مولاناعثمان بن عبد السلام داغستانی بیم الله الرحمٰن الرحیم

اللہ واحد کی تمام خوبیال بیان کرنے کے بعد ہم حمہ وصلوۃ پیش کرتے ہیں میں اس روشن کتاب اور گرال قدر تحریر سے آگاہ ہوا ہوں۔ میں نے ویکھا ہے کہ ہمارے مولیٰ، علامہ، بحر عظیم الفہم حضرت مولانا احمہ رضا

خان نے اس کروہ خارج از دین اور مفسدین کے نظریات کو یکجا کر دیا ہے اور ان کی نشاند ہی کرنے کے بعد اس کارو کیا ہے آی کی کتاب "المعتمد المستند" میں اس زندیق گروہ کو بڑار سوا کیا گیا ہے۔ان کے فاسد عقیدوں پر بری برمغز گفتگو فرمائی ہے ہم برلازم آتا ہے کہ ہم اس کتاب کا مطالعہ كريں اسكى تحرير يرغور كريں اگر جه مصنف گرامى نے اسے تھوڑے ہى وقت میں تحریر فرملیاہے مگر ان گر اہ فر قول کاز برد ست رد کر دیا ہے بڑے روشن اور معتبر ولا کل دیئے گئے ہیں۔ خصوصاً فاصل مولف نے اس گمراہ طبقے کے مکرو فریب کو ظاہر کر دیا ہے ہمارے نزدیک بیہ طبقہ دین سے نکل چکا ہے سے وہابیہ ہیں ان میں سے ایک مرعی نبوت غلام احمد قادیانی ہے ایک ر شید احمر گنگو هی ہے ایک قاسم نانو تو ہی ہے ایک خلیل احمر انبیٹھوی ہے ایک اشرف علی تھانوی ہے ان کی گمر اہیاں واضح کر دی گئی ہیں۔ التدتعالي حضرت جناب احمد رضاخان كوجزائة خير عطافرمائه اس نے نہایت عزیمت اور قابلیت کے ساتھ اپنے فتویٰ میں جو اپنی کتاب "المعتمد المستند مين لكهاب اس فنوى ك آخر مين مم نے علمائے مكه مكرمه کی تقاریظ دیمی ہیں، ان گمراہ فرقوں پر وبال اور خرابی آئے گی وہ سرز مین ہندوستان میں فساد محارہے ہیں وہ جس انداز سے دینی فتنے بھیلارہے ہیں الله تعالی انہیں تیاہ و ہرباد کر دے گا، اور وہ او ندھے ہو کر گر جائیں گے۔اللہ تعالی حضرت جناب مولانا احمد رضاخان کوجزائے خیر دے آپ کی اولاد میں برکت دے تاکہ وہ قیامت تک حق کی بات بتاتے رہیں۔ راقم عثان بن عبدالسلام داغستاني سمايق مفتى مدينه منوره

## سيد شريف سردار مولاناسيداحمدالجزائري شيخ مالكيه بهمالله الرحن الرحيم

حضورنبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم يرسلام بو،الله تعالى كي رجمت ہو،اس کی برکات نازل ہوں،اس کی تائید ہو،اس کی مدرد ہو،اس کی رضاہو، سب خوبیال اس خدانعالی میں جس نے اہلسنت و جماعت کو تا قیام قیامت عزت بخشی ہے، صلاۃ وسلام ہو ہمارے آ قانبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم یر جو ہماری جائے پناہ ہیں،ان پر ہمارا بھر وسہ ہے وہ ہمارے آتا ہیں۔ آپ کا كمال وجلال شرف و قضل قيامت تك متحقق و قائم دائم ہے، اہل علم اہل کشف اہل عقل اسی شرف سے ستنفیض ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی مذہب سر اٹھا تا ہے اللہ تعالیٰ جس بندے کی زبان پر جا ہے اپنا ارشاد جاری کر دیتا ہے اور اپنی محبت ظاہر فرما تا ہے مبھی مجھی تھے بدند ہب لوگ بھی ظاہر ہوتے ہیں، جن کے متعلق فرمایا جب ایسے بدند ہب اور فتنے ظاہر ہول جو میرے صحابہ کو برا کہیں تو اہل ایمان پر واجب ہے کہ ان کے علماءایے علم کو ظاہر کریں اور (ان بدبختوں کارد کریں)جو ایبا نہیں کریں گے۔اللہ اور اس کے فرشتوں اور نیک لوگوں کی لعنت میں گر فتار ہوں گے اللّٰہ نہ ان کے فرائض قبول کرے گا، نہ نوا فل۔ ایک اور جگہ فرمایا، کیا تم لوگ بدکر دارلوگوں کی برائیاں بیان کرنے سے ڈرتے ہو،لوگوں کوکس طرح معلوم ہو گاکہ بیہ لوگ بد کر دار ہیں،ایسے لوگول کے کر دار کوعام کرنا جائے تاکہ لوگ ان فتنوں سے نیج جائیں۔ یہ حدیث ابن الی الد نیااور حکیم شیرازی اور ابن عدی، طبر انی بیہی اور خطیب نے ، انہوں نے اینے دادا سے روایت

کی ہے ان کے آل واصحاب اور پیروں، دین متین اور اہل سنت و جماعت، مقلدین آئمہ اربعہ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔

حمد و صلوة کے بعد میں نے اس سوال کا مضمون نہایت غور ہے دیکھا ہے جو حضرت احمد رضاخان نے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو اس کی زندگی ہے بہر ہور فرمائے۔ اسے در ازی عمر اور اپنی جنتوں میں ہمیگی نصیب فرمائے۔ مجھے اس کتاب میں بڑی ہولناک باتیں ملی ہیں جو ان بدخہ ہب لوگوں نے ہندوستان میں پھیلا رکھی ہیں، یہ صرح کفریہ باتیں ہیں، یہ لوگ نے ہندوستان میں پھیلا رکھی ہیں، یہ صرح کفریہ باتیں ہیں، یہ لوگ برتی بدعتوں میں پھیلا رکھی ہیں، یہ صرح کفریہ باتیں ہیں، یہ برفرض عائد ہوتا ہے کہ ان کاخون گرادے انہیں قتل کروے جن جن برفرض عائد ہوتا ہے کہ ان کاخون گرادے انہیں قتل کروے جن جن بی انہیں جلا دینا چاہئے، جن باتھوں اور انگیوں نے یہ عبارات کھی ہیں انہیں کچل دینا چاہئے۔ انہوں باتھوں اور انگیوں نے یہ عبارات کھی ہیں انہیں کچل دینا چاہئے۔ انہوں نے شان اللی کو بلکا کیا، ان کی تخفیف کی، رسالت عامہ کے مقام اور منصب کی تو ہین کی ہے اور اپنے استاد ابلیس کے علم کی بردی تعریف کی ہے اور کی تو بین کی ہے اور اپنے استاد ابلیس کے علم کی بردی تعریف کی ہے اور وگوں کو بہکانے اور گر اور کی میں اس کی مدد کی ہے۔

آج مشاہیر علماء کرام کافرض ہے کہ وہ ان گر اہ کن عقائد کا پرزور رو کریں آج مسلمانان اسلام پر واجب آتا ہے ان پر سز اڈ الیس، اہل ایمان کے تمام طبقوں کا فرض ہے کہ ان بدند ہوں کے راستے روک ویں تاکہ عوام الناس الن کے شہر ان کی بستیاں ان وین فتوں سے محفوظ رہ سکیں۔

آب سب حضرات من لیس کہ ایسے بددین لوگوں کا ایک گروہ مکہ مکر مہ اللہ کے امن کا شہر ہے مگر اس مکر مہ اللہ کے امن کا شہر ہے مگر اس میں بھی بیٹے ہیں، آج عوام کا فرض ہے کہ ان سے ملنا جلنا میں بھی بیہ شیطان تھسے بیٹے ہیں، آج عوام کا فرض ہے کہ ان سے ملنا جلنا

بند کردی، ان سے مکمل پر ہیز کریں، ان کے میل جول کو جزامی کے میل جول کی طرح جانیں۔ ہمارے مدینہ منورہ میں بھی ایسے چند گنتی کے او گ
آگئے ہیں وہ چھے بیٹے ہیں تقیہ کئے ہوئے ہیں اگریہ توبہ نہ کریئے تو عنقریب انہیں مدینہ پاک کی سرزمین سے نکال دیا جائے گاان کی یہ سز احدیث سے خابت ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر وہ ایسے فتنوں کا طوفان لانا چا ہتا ہے تو ہمیں ان فتنول سے پہلے ہی اس دنیا سے اٹھا کے ہمیں حسن نیت نصیب کرے، ہمیں صاف کھر ابنادے۔

میں نے بیہ تحریرانی زبان سے کہی اورایئے قلم سے تکھی ہے۔ خادم علماءو فقر اسید احمد جزائری جو مدینہ میں پیدا ہوا، عقیدہ میں سنی، مذہب میں مالکی اور سلسلہ روحانیت میں قادری ہے۔

# حضرت مولانا خليل بن ابراہيم خريوتی

سب خوبیال اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو سارے جہان کا مالک ہے درودو
سلام اس نبی مکرم کیلئے ہے جو خاتم النہیں ہے۔ ہمارے آقاد مولا حضرت
محرصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ان کی آل ان کے اصحاب پر پھر جو ان کی اتباع کرتے
ہیں۔ حمد وصلوٰۃ کے بعد ان علمائے کرام کی تحریروں کی روشیٰ میں ہم اس فیصلہ
پر پہنچے ہیں کہ وہی حق ہے، وہی واضح ہے جو عقیدہ اجماع علمائے اسلام ہے
وہی درست ہے۔ ہم عالم دین علامہ فاصل کا مل مولوی احمد رضاخان ہر بلوی
کی کتاب "المعتمد المستند" کے مطالعہ سے اس تحقیق پر پہنچے ہیں جو برحق ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کتاب سے ابد تک تمام مسلمانوں کو نفع بخشے اور اللہ ہی حق کی راہ دکھانے والا ہے اس طرف رجوع کرنا چاہئے۔

میں نے اپنی اس تفریظ کو لکھنے کا حکم مسجد نبوی حرم شریف مدینہ میں دیا ہے میں علم کا خادم خلیل بن خریوتی ہوں۔

### حضرت مولاناسيدمحرسعيد يشخ الدلائل

اللہ تعالیٰ کیلئے وہ حمد ہے جس سے تمام ارمال بورے ہوں، مرادیں آسان ہوں، وہ حمد ہے جس سے ہم پناہ لیتے ہیں، تمام تفکرات اور مصائب میں وہی ہماراسہاراہے۔

درود و سلام اس ذات مکرم صلی الله علیه و آله وسلم پر یے در یے اور مسلسل ہو صبح و شام کاسلسلہ جب تک جاری ہے اس ذات پر درود و سلام جاری رہے گا۔ ہمارے رسول محمصلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم کی رسالت سے آسان و زمین جگمگااٹھے اس قیامت کے دن جب مصائب اور خوف کی شدت کاسامنا ہو گاسار اجہان آب ہی کی پناہ میں ہو گا۔ان کی آل پر جنہوں نے آیک روشنیوں سے نور حاصل کیا،ان کی باتیں حفظ کیں،ان کے نقش قدم پر چلتے رہے، وہ آنے والی امت کیلئے راہنمااور پیشواہیں،وہ دین محمدی کی ہر روش کے امام ہیں، انہی کے دم قدم سے شریعت کی روشن راہیں در ست ہوتی تئیں، حضور صلی اللہ علیہ و آلہہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جو سیے ہیں سے مانے گئے ہیں، ہمیشہ میری امت کا ایک طبقہ غالب رہے گا، یہال تک كه خداكا حكم اسى حالت ميں آئے گا،وہ بميشہ غالب ہول گے۔ حمد وصلوٰۃ کے بعد ہم اللہ کی عظمت اور اس کی جلالت کا اقرار کرتے ہیں وہ اینے بندول میں ہے جسے بیند فرما تا ہے اسے شریعت روشن کی اتباع یر لگادیتا ہے اسے قہم وادراک عطافر مادیتا ہے آنسان پر کئی شہبات کی راتیں

اند هیراڈال دیتی ہیں تو وہ اپنے علوم کے آسانوں سے چود ویں کا چاند چیکا دیتا ہے۔ اس طرح شریعت مطہرہ تغیر و تبدل سے محفوظ رہتی ہے، اس طرح ہر صدی ہروور ہر قرن میں بڑے عظیم المرتبہ علماء پیدا ہوئے ہیں، آج ہمارے سامنے ایک عالم کثیر العلم فہم و فراست کا دریائے عظیم جناب مولوی احمد رضا خان ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب المعتمد المستند "میں ان کج رومر تدین کو خوب خان ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب "المعتمد المستند" میں ان کج رومر تدین کو خوب نگا کیا ہے جو ہندوستان میں دینی فتنے اور فساد پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تعالی مولا تاکو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالی مارے آ قا سردار محرصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل پر درود و سلام بھیجے۔

میں نے اپنی زبان سے بیہ تفریظ بیان کی ہے اور اپنے قلم سے تحریر کی ہے اسلامی اللہ کا مختاج محمد سعید ابن السید محمد المغربی مینے الد لاکل۔

### مولانا محمر بن احمد عمری بسم الله الرحمٰن الرحیم<sup>ط</sup>

۔ سب خوبیاں خداکوجو سارے جہاں کا مالک ہے درود و سلام تمام انبیاء کے خاتم پر ہوجو تمام مرسلین کے امام ہیں، آپ کے اتباع کرنے والوں پر قیامت تک سلام ہو۔

حمد وصلوٰۃ کے بعد مجھ پریہ بات واضح ہوئی ہے کہ ایک کتاب جسے ہمارے عالم علامہ ، مرشد محقق، کثیرالفہم ، عرفان ومعرفت کے دریائے روال ، اللہ تعالی نے آپ پر اپنی یا کیزہ عطائیں نازل فرمائی ہیں ، وہ ہمار اراہنما، ہمارا استاد ہے ، دین کا نشان ہے ، علم کاستون ہے ، وہ اہلسنت کا معتمد ہے ، پشت پناہ

ہے، فاضل جلیل حضرت احمد رضا خان اللہ تعالیٰ اسے طویل زندگانی عطا فرمائے،اس کے فیضان کے انوار سے علموں کے آسان روشن رہیں۔ میں نے اس کی کتاب المعتمد المستند کا مطالعہ کیا ہے، وہ ہمارے مقاصد اور مطالب کو پوراکرتی ہے۔ وہ ذہمن سے نکل جانے والے مضامین کوروک لیتی ہے وہ ہر ایک کیلئے آب شیریں ہے،اس نے ملحدوں کے شبہات کو توڑ کرر کھ دیا ہے ان کے فاسد خیالات کی نئے تنی کردی ہے اس نے اندیشوں کو جڑسے اکھیڑ دیا ان کے فاسد خیالات کی نئے تنی کردی ہے اس نے اندیشوں کو جڑسے اکھیڑ دیا ہے، دلیلوں کی روشنی، حجتوں کی ضیاؤں، روشوں کی شیرینی اور میزانوں کی در شکی قائم کردی ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے دین اور اپنے نبی کی شریعت کو قائم و دائم رکھے۔اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے اسے پوری پوری پوری جزائے خیر عظافر مائے۔

وہ ہمیشہ رہے اسلام میں اک حصن حصین جسین جس سے خطی و تری والے ہدایت پائیں میں سے خطی و تری والے ہدایت پائیں میں نے اس تقریظ کو ہفتم رہیج الاول کو مکمل کیا ہے امید وار د عامجد بن احمد العمری طالب علم حرم نبوی۔

حضرت مولا ناسیدعباس بن سید جلیل محمد ضوان شخ الدلاکل کل اسید عباس بن سید جلیل محمد ضوان شخ الدلاکل اسید عباس بن سید جیری بی تعریف و ثناء ہے تیرے بی ان کی لئے حمد و درود و سلام بھیج اپنے نبی پر جو مشکلات کوحل فرماتے ہیں، ان کی آل واولاد پر ان کے اصحاب پر ان کی امت کے صالحین پر سلام ہو۔ حمد و صلوٰۃ کے بعد میں اپنے وینی بھائیوں کی دعاکا محتاج ہوں، عباس ابن مرحوم سید محمد رضوان۔ میں نے مولانا احمد رضا خان کے رسالہ "المعتمد ابن مرحوم سید محمد رضوان۔ میں نے مولانا احمد رضا خان کے رسالہ "المعتمد

المستندُ كامطالعه كياہے جب ميں نے اس كے كمالات بر نگاہ ڈالی تو مجھے دور دور تک دلائل نظراً نے میں آگے بڑھتا گیا تو میں نے اسے صواب وہدا ہت کا سرچشمہ بایاوہ بدند ہبول اور ہے دینوں کے خیالات کار د کرتا ہے، وہ معتمد بھی ہے اور متند بھی، وہ ہدایت یانے والول کی جائے پناہ ہے،اس ریمائے سے وہ باتیں سامنے آئیں جن کی باریکیوں تک پہنچنے کیلئے عقلیں و نَد، رہ جاتی ہیں ان میں وہ تحقیقی باتیں بیان کی <sup>ت</sup>ئی ہیں جن کی حقیقة ل کویا نے میں قدم کانپ جایا کرتے تھے کیول نہ ہو،وہ ایسے شخص کی تصنیف ہے جو علامہ ہے امام ہے راہنما ہے بڑے تیز ذہن کا مالک ہے وہ سرمسکلہ پر خبر زارے، عقل وجلالت کانشان ہے، یکتائے زمانہ ہے،حضرت مولانا مواوی احمد ر نسا خان بربلوی حنفی وہ علم و معرفت کا ایک بھلا پھولا باغ ہے وہ دیق علوم ک منازل کی سیر کرتا ہے۔اللہ تعالی مجھے تواب عظیم عطافر مائے مجھے اور انہیں حسن عاقبت نصیب فرمائے اور حسن خاتمہ ہے نوازے ان کے قرب وجوار میں بھی ایسے اہل علم ہیں، جو جو ہدویں کے جاند کی طرت روشنی پھیاات رہتے ہیں، حضور پر آپ کی آل پر آپ کے اصحاب پر درودوسلام ہو۔ بفتم ربیع الآخر ۱۳۲۳ هـ، راقم مسجد نبوی کاخادم اور دار کل الخیرات کا عامل عباس رضوان مدینه منوره۔

## مولاناعمر بن حملان محرسی

#### مديبنه منوره

سب خوبیال اس الله کیلئے ہیں جس نے زمین و آسان بنائے، اند هیرے اور روشنیال پیدا کیس آج کے کافرلوگ ناکارہ ہونے کے باوجود خدا کی ہمسری کادعویٰ کرتے ہیں۔ درود وسلام پہنچے ہمارے آ قاو مولی محمہ صلی الله علیه و آله وسلم پرجو خاتم الانبیاء ہیں، آیکا ایک ارشاد ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک ایساً طبقہ موجود رہے گاجو قیام قیامت تک حق کی ہمنوائی کر تارہے گا، یہ حدیث حاکم نے سیدنا حضرت عمر امیر المومنین رضی الله عنه سے روابیت کی ہے ابن ماجہ کی ایک روابیت میں ابوہر برہ رضی اللہ عنہ نے کہاہے کہ میری امت کا ایک طبقہ ایبا رہے گاجو اللہ کے دین پر شدت سے قائم رہے گا،اسے نقصان نہیں ہونے دے گاجولوگ دین کے خلاف اعلی کے ان کا قلع قمع کرے گا، آپ کی اولاد آپ کے اصحاب پر بھی درود و سلام ہو،ان کی اولاد ہدایت بھیلانے میں مصروف ہے ان کے صحابہ کرام نے دین کو مضبوط کرنے میں اہم کر دار اوا کیا ہے۔ حمدوصلوٰۃ کے بعد میں مطلع کرنا جا ہتا ہوں کہ ہمارے سامنے حضرت احمد رضاخان جیسے با کمال علامہ اورعظیم عالم دین کی تحقیق والی کتاب آئی، اس كتاب كانام "معتمد المستند" ب- ميں نے اس كتاب كونها بيت اعلى ورجه کی تخفیق کا مرقع ملیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فاصل مولف کو مسلمانوں کی ر اہنمائی کیلئے قائم رکھے۔اس نے رسول اللہ کے مقام اور شان کی بلندی کیلئے ہر کام کیا اللہ کے رسول اور دین کے اماموں اور عام مسلمانوں کی خیرخوابی میں زندگی و قف کر دی ہے۔

ہشتم رہے الثانی ۱۳۳۳ء عمر بن حمدان محرسی جو ند ہبا مالکی ہے عقید تا سنی اشعری ہے بورسر کار دوعالم کے شہر کا خد متگار ہے۔

### قنزمكررُمتنك مغمير

مزید فرماتے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ کیلئے جس نے انسانوں کو راہ مدایت و کھائی،ایے قصل سے تو فی سخش ہے جس نے اس کی راہ ہدایت کو حیوڑاوہ تخمراه ہو گیااللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آسان راہیں د کھائیں، نصیحت قبول كرنے كيلئے ان كے سينے كھول ديئے، دلوں ميں خلوص بھر ديئے، اللہ ير ایمان لانے والی زبانوں نے گواہی دی۔اللہ کی کتابوں پر ایمان کو پختہ کر دیا، اس کے رسولول پر ایمان کو مشحکم کردیا، درودوسلام ان پر جن کواللہ تعالیٰ نے سارے جہال کیلئے رحمت بنا کر بھیجاان پر اپنی واضح اور روشن کتاب نازل فرمائی جس سے ہر چیزروشن ہو گئی۔ بے دینوں کی بے دینی کو واضح کر دیا حضور نے اپنی سنتول سے ظاہر فرمادیا، ان کی دلیلیں اور حجتیں پختہ اور مشحکم ہیں۔ آپ کی آل بربھی درود وسلام ہوجوامت کی راہنماہے آیکے اصحاب یر جنہوں نے دین کو مضبوط کیا،ان کے پیرووں پر قیامت تک اللہ کی رحمت ہو۔اسلام کے جارا تمرکرام، مجتبدوں اور ان سب مسلمانوں براللہ کی رحمت ہوجوان کے مقلد ہیں۔

حمد وصلوٰۃ کے بعد جب میں نے اپنی نظروں کو اٹھایا تو مجھے حضرت عالم علامہ کے رسالہ کو دیکھا تو مجھے مشکلات علوم کی وضاحت ملی۔ حضرت مولانا احمد رضاخان بریلوی کی کتاب المعتمد المستند"میرے سامنے ہے۔اللہ

تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور اسے شاد کام رکھے۔ اس کتاب میں جن لو گوں کاذکر کیا گیا ہے ان کے رومیں فاضل مولف بڑی قابلیت سے ولائل ویتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ ان میں ایک مردود خبیث مرزا غلام احمہ قادیانی ہے یہ وجال ہے، کذاب ہے، یہ آخری زمانہ کامسلمہ کذاب ہے پھر رشید احمہ گنگوھی اور خلیل احمہ ابنیٹھوی اور انثر ف علی تھانوی ہیں ان لوگوں سے کفریہ باتیں سامنے آئیں تو فاضل مولف نے ان کی نشاندہی گی۔ قادیانی کادعویٰ نبوت، رشید احمہ اور خلیل احمہ اور انشر ف علی تھانوی نے شان کی نشاندہی گی۔ قادیانی کادعویٰ نبوت، رشید احمہ اور خلیل احمد اور انشر ف علی تھانوی نے شان کی نموت، رشید احمہ اور خلیل احمد اور انشر ف علی تھانوی نے شان کی کے میل کے سال کی گر د نیں اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تنقیص کی، اس بات میں شک نبیں کہ بیالوگ کی گر د نیں اڑا دیں، ایسے لوگ موت کی برز اکے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کامختاج عمر بن حمد ال محرسی مالکی نے مسجد نبوی کے خادم کی حیثیت سے بیان قلمبند کیا۔

### سيدمحمر بن محمد مدنى ديدا وي

سب خوبیال خداکواور درود و سلام خدا کے رسول اور ان کے آل اصحاب اور ان کے دوستوں پر ہو۔ حمد و صلوۃ کے بعد جب میں نے اپنے ماہر علامہ استاد کی کتاب کا مطالعہ کیا، وہ عالم اہلسنت حضرت احمد رضا خال ہیں۔ میرے نزدیک ان کی تحریر اور تحقیق اہل علم ودانش کیلئے روشنی کی راہ ہے وہ ایک تریاق نور یک ان کی جی با تیں حق پر ہیں، آئی لکھی ہوئی دلیلیں حق پر ہیں، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ انہیں دلائل کے تھم پر عمل کرے، ظاہر و باطن میں اپنی بر فرض ہے کہ انہیں دلائل کے تھم پر عمل کرے، ظاہر و باطن میں اپنی طرح ت نانیہ ہے۔ آج لوگوں کی اتنی مفید تربیت ہوئی ضروری ہے جس طرح ت

سے وہ ایسے لوگول کوخو دبخو دنیک و بدمیں تمیز دکھائی دے۔ میں اپنے گنا ہول میں گر فتار ،محمد بن محمد صبیب دیداوی عفی عنہ ہوں۔

## الشيخ محمر بن موسى خيارى مدرس حرم مدينه طيبه

سب خوبیال اس خدا کو جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور ہیج دین کیساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینول پرغالب کرے اور درود و سلام، سب سے کامل اور ہمیشہ رہنے والے نبی رہو جو مطلقاً تمام مخلو قات سے افضل ب ہمارے آ قاحضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پران کی آل اور اان ک

حدوصلوٰۃ کے بعد میں اس آباب (المعتمدالمستند) کے موضوعات بر مطلع ہوا ہوں۔ یہ آباب کے روکافروں اور گراہوں کے رومیں ہے، جنہ ایک عالم فاضل، کامل المل علامہ محقق فہامہ مدقق حضرت جناب احمد رف خان نے تالیف فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں بر آت عطافر مائے۔ اس کتاب کامطالعہ کیا توجھے یہ معلوم ہوا کہ فاضل مولف نے جرومواویوں کارد کیا ہے ان لوگوں نے رب العالمین کے رسول پر زیادتی کی یہ او ّ ۔ طاحتے ہیں کہ اپنی چھو نکوں ہے اس نور کو بجھادی جے اللہ نے روشن کیا ہے مگر اللہ نے تواپی نور کو مکمل کرنا ہے تابت رکھنا ہے ان اوگوں کے داوں پر مارے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حق بات کے سننے ہے بہرہ کر دیا ہے، ان کی آ تکھوں کا نور سلب ہو چکا ہے شیطان نے ان کے پر دے غلیظ کر دیے ہیں، انہیں راہ حق سے روک دیا ہے، وہ ہدایت نہیں یاتے، وہ اب واپس آنے کی راہیں بند پاتے ہیں۔ یہ کتاب صریح، مشہود اور صحیح نصوص کے موافق ہے۔

الله تعالی اس کے مولف کواس بہترین امت سے کامل جزادے اور نیک لوگ اس کی پناہ میں رہیں۔ انہیں الله اپنیاس قرب بخشے اس کی وجہ سنت رسول کو قرب نصیب ہو، اس کی سنت کو قوت بخشے، بدعت کو ڈھائے، امت محمد یہ کوفائدہ بخشے اے الله میری دعا التجا کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔

اس تحریر کو خالق عالم کے مختاج محمد بن موسیٰ خیاری نے لکھاہے جو علم شریعت کا خادم ہے۔

## بركات مدينه ازعمره شافعيه ١٣٢٥ ه

مولاناسيد شريف احمر برزنجي مفتى شافعيه مدينه منوره

سب خوبیال اس خدا کو ہیں جسے اپنی ذات سے ہر کمال ذاتی اور صفاتی لازم ہے جو شخص اللہ کی تتبیج کرتا ہے اس کی یا کیزگی کا اعلان کرتا ہے زمین و آسان میں جو کچھ ہے اس کا خالق مانتاوہ سیامسلمان ہے۔اللہ کی ذات کا کوئی شریک نہیں ہے کوئی مشیل نہیں،اس کے کوئی مشابہ نہیں،اس کا قول حق و باطل کے درمیاں فیصلہ فرمانے والا ہے وہ صریح حق پر ہے اور سب سے بہتر ہے۔ درود وسلام اور سب سے کامل ترین رحمت و بر کت اور تعظیم ہمارے آ قاومولی محمصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر جن کوان کے رب نے تمام جہان سے چن لیا اور منتخب فرمایا۔ اگلے اور پچھلے علوم عطا فرمائے قرآن عظیم نازل فرمایا، جس سے باطل مٹ گیااور حق آشکار ہو گیااللہ تعالیٰ نے اینے محبوب کو ایسے ایسے کمالات ویئے، جن کا احاطہ ناممکن ہے، آپ کو استغ علوم غيبه سے نواز اجس كاشار نہيں ہے وہ مطلقاً تمام جہانوں ہے افضل ہیں، ذات میں بھی صفات میں بھی،عقل میں بھی علم وعمل میں بھی بلاخوف ترديد آپ كى ذات تمام سے افضل اور اعلى ہے نبوت آپ يرختم كر وی گئی، آب کے بعد کوئی نی یار سول نہیں آئے گا۔ان کی شریعت کواہدی بناکر قیامت تک نافذ کر دیااللہ ایناوعدہ یور اکرے گا۔ آپ کی یاک آل کے بر گزیدہ اصحاب پر سلام ہو، اللہ تعالیٰ کی امداد نے انہیں اسلام کے وشمنوں ير فتحياب فرملياس حدتك كه وه غالب بهوتے بطے گئے۔ حمر و صلوٰۃ کے بعد عرض گزار ہوں میں سید احمد بن سید اساعیل حسینی برزنجی ہوں، رسول خدا کا امتیٰ ہوں ان کا غلام ہوں مدینہ طیبہ میں شافعیہ کا مفتی ہول۔ اے علامہ با کمال! اے ماہر علوم اسلامیہ، اے مشہور و معتبر!اے صاحب تحقیق و تنتیجی، اے صاحب تدقین و تزمین!اے عالم المسنت جماعت، حضرت میں نے آپ کی کتاب المعتمد المستند کے مضامین دیکھے ہیں، مجھے ریہ بڑے قیقی اور مضبوط سامنے آئے۔ آپ نے ان تحریروں کی وجہ سے مسلمانوں کی بے شار اعتقادی تکلیفوں کو دور فرمایا ہے اس میں آیے نے اللہ کی رسول خدا کی اور آئمہ دین کی تعلیمات کی روشنی میں بڑااعلیٰ کام کیاہے۔ آپ نے حق کی دلیلوں سے کفریات کی نشاند ہی کی ہے اور ثبوت دیا ہے۔ آپ نے رسول الله صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی ہے کہ ''دین خیرخوابی' ہے آگی تحرّ براگر چہ محتاج تعارف نہیں اور مختاج تعریف نہیں ہے توصیف و تعریف سے بے نیاز ہے مگر مجھے یہ انداز ہے حدیبند آیا میں جاہتا ہوں کہ اس کتاب کی اشاعت میں آپ کا ساتھ دول،اس کے روشن بیان کے میدان میں آپ کے ہم قدم رہوں میں آپ کے اس کام میں شریک جہاد ہونا جا ہتا ہوں بیہ ایک نہایت ہی اہم کام ہے نہایت ہی عمدہ کتاب ہے میں آپ کے اس اجر و ثواب میں بھی حسہ لیناجا ہتا ہوں جوالٹرنے آپ کو عطافر مایا ہے۔

میں کہتا ہوں مرزاغلام احمد قادیانی کے اقوال بھی میرے سامنے آئے اس نے مشیل کے میں میں کہتا ہوں مرزاغلام احمد قادیانی کے اقوال بھی میرے سامنے آئے اس نے مشیل مسیح ہونے کادعویٰ کیا ہے، اپنی طرف وحی کاذکر کیا ہے وہ نبی کہلا تا ہے بلکہ انبیاء سے اپنے آپ کوافضل قرار دیتا ہے اس کے سوااس کی اور بھی کفریہ اور گر اہ کن باتیں سننے میں آئی ہیں میں الیمی غلط

باتول کو سنتے ہی ایک طرف مینیک دیتا ہوں، راست باز طبیعتیں ایسی یا توں سے دور رہتی ہیں۔ان باتوں میں مسلمہ كذاب كا بھائی نظر آتا ہے وہ وجالوں میں ہے ایک دجال ہے اللہ تعالیٰ اسکے ان وعووٰ اوراعمال ہے محفوظ رکھے۔ وہ دین اسلام سے نکل گیا ہے اس طرح جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے اس نے اللہ کی آیات اور رسول الله صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم کی احادیث کا انکار کیا کفر کیا، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ایسے لو گول سے دور رہیں اور اللہ سے ورتے رہیں اور اس کی رحمت کے دامن میں رہیں ان لو گول ہے ایسے دور ر ہنا جائے جس طرح انسان شیریا جذامی سے بھاگتا ہے ان گمر اہ لوگول سے وورر ہناہی ایمان کو سلامت رکھنے کاعمل ہے بیہ دل ودماغ پر سر ایت کرنے والاعمل ہےان کی نحوست ایمان پر حصاجاتی ہے جو شخص ان کی گفریہ اور فاسد باتوں سے دلچیبی لینے لگتا ہے اس کا ایمان تباہ ہو جاتا ہے بیہ لوگ شیطان کا لشکر ہیں،ابلیس کاگروہ ہیں اور زیاں کار ہیں۔ تمام امت رسول کااول سے آخر تک اس بات براجماع ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم سب انبیاء کے خاتم ہیں،سب پیغمبروں کے آخر میں آنےوالے ہیںان کے زمانہ میں بھی کسی شخص نے نبوت کا وعویٰ نہیں کیا کیونکہ حضور کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا دعویٰ یاطل ہوتا ہے آپ کے بعد جو مخص دعویٰ نبوت كرتاب وهبلاشبه كافرب

یہ امیر احمد، نذیر حسین دہلوی، قاسم نانو تو ی اور ان کے چیلے جائے اور ان کا یہ کہنا کہ اگر بالفرض حضور کے زمانے میں کوئی نبی آجائے تو اس سے حاکمیت محمد یہ میں فرق نہیں پڑتا، یہ ایک دھوکا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ حضور خاتم النہین کے بعد کسی دوسرے نبی کے آنے ہوتا ہے کہ یہ لوگ حضور خاتم النہین کے بعد کسی دوسرے نبی کے آنے

کی راہ ہموار کرناچاہتے ہیں اور نبوت جدیدہ کے قائل ہیں اس میں کوئی شک نہیں جو ان کی باتوں کو سچا مانے وہ باجماع امت کا فرہ اور اللہ کے نزدیک مردود ہے ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور قیامت تک تائب نہ ہوں تو جہنم کادر دناک عذاب ان کیلئے تیار ہے۔

ٔ ایک اور" طا نفہ وہابیہ کذابیہ" ہے جور شیداحمر گنگوهی کے پیرو کار ہے وہ کہتاہے جو شخص اللہ کی و قوع کذب باالفعل کونشلیم کرے اسے کافرنہ کہا جائے اللہ نہایت بلند ہے اس کی باتوں سے کوئی شبہ نہیں ہو تا۔ ہمارے نزدیک ایسا شخص کافر ہے اور دین کی بدیمی باتوں سے انکار کرتا نے اللہ عزوجل کوو قوع کذب مانناتمام شرعی اصولوں کے خلاف ہے بلکہ حضور سے یہلے بھی جن انبیاء پر کتابیں اتاری گئی ہیں۔ان میں بھی یہ بات برحق ہے الیاعقیده رکھنے والے مخص کاایمال نامقبول ہے۔ ایمان توبیہ ہے کہ خداکے اصولى احكامات كى تصديق كى جائے الله تعالى اليين بندول سے بيدا قرار ليتا ہے۔ "ہم ایمال لائے اللہ ہر -اس کتاب ہر جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، آ ان كتابول يرجو حضرت ابراتيم، اساعيل، اسحاق، يعقوب اوربني اسر ائيل كي مختلف شاخول پر اتاری گئی ہیں جو کتابیں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر اتاری گئی ہیں اور اللہ کے دوسرے پیغمبروں پر جو پچھا تارا گیاہے ہم ان پر سن پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے نہ اجتناب کرتے ہیں ہم ان كونسليم كرتے ہيں۔ مال يہود و نصار ي اسلام كے مخالف ہيں، بيران كتابول یر بھی ایمان نہیں رکھتے جو سابقہ انبیاء کرام پر نازل ہوئی تھیں۔ بیہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے اور تاویلوں سے منہ پھیرتے جلے جاتے ہیں، جھڑا کرتے رہتے ہیں، عنقریب وقت آنے والا

ہے کہ اللہ آپ کوان کے شریسے محفوظ رکھے گا، وہی سننے والا اور جانے والا ہے۔''

تمام انبیاء کرام کااس بات پراتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ اینے جمیع کلام میں سخاہے بھی اس نے جھوٹ نہیں کہاحق سبحانہ تعالیٰ سے و قوع کذب مانا ہی تنبیں جاسکتا، آگریہ بات فرضی طور پر بھی مان لی جائے تو تمام انبیاء کرام کی تکذیب ہو گی ایسے انبیاء کر ام کو حھٹلانے والوں کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ تمام رسولوں نے اللہ کی تصدیق کی ہے اللہ نے ان انبیاء کو معجزات ہے متصف فرملیا۔ ان کے معجز ات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی تصدیق کر ائی ، ایک تصدیق قعل کے ساتھ ہے۔ (اس کااظہار معجزہ نے)رسولوں نے اللہ کی تصدیق اینے اقوال سے کی ہے جہتیں جدا ہیں، مقصد ایک ہی ہے" صاحب موافق"نے اس مسئلہ کی تو ضیح کرتے ہوئے مفصل لکھاہے۔ آج ہندوستان کے گمر اہ مولو یوں نے "مسئلہ امکان کذب " پر گفتگو كرناشر وغ كردى ہے،الله ياك ہے برتر ہے بہت بلند ہے مگر بيالوگ الله كى ذات ہے امکان کذب کی نسبت کرتے جاتے ہیں بعض آئمہ نے لکھا ہے کہ اگر اللہ جاہئے تو گنہگار کو بھی بخش دے اور عذاب سے مشتنیٰ کر دے۔ اس سند سے اللہ تعالیٰ کے وقوع امکال کذب پر دھو کہ دیتے جاتے ہیں اگر وه و عیداس آبیت بیانص میں بظاہر مطلق بھی جھوڑی گئی ہو تو بلا شیہ وہ حقیقتہً مشیت الہی کے ساتھ مقید ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہے بیٹک اللہ تعالی کافر کو تنہیں بخشے گا،مشرک کونہیں بخشے گاہال کفراور شرک کے علاوہ وہ جسے جا ہے بخش دے گا،اگر اللہ تعالیٰ کے کلام تفسی قدیم کی طرف دیکھا جائے تو وہال اس مطلق کامقید ہونا ہوں ظاہر ہےوہ ایک صفت بسیط ہے تو اس میں قید و

مقید ازل سے ابد تک ہمیشہ جمع ہیں، جن میں بھی جدائی نہیں ہوتی ہے اگر وی خداوندی کی طرف نظر کی جائے تواس میں متعدد آیات جداجدا ہیں۔ قید واطلاق الگ الگ ہوں گے مگر ان میں جومطلق ہے مقید پر معمول ہے جیسا کہ اصول کا قاعدہ ہے ان وجوہ کے ہوتے ہوئے کس طرح تصور ہو سکتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کے کذب کا قول خلف و عید کے مانے والوں پر لازم آئے اور اللہ عزوجل کے کذب کا قول خلف و عید جائز مانے والوں پر لازم آئے۔ ہم اللہ جل وجلالہ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔

رشید احمد گنگوهی نے اپنی کتاب" براهین قاطع" میں لکھا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کویہ و سعت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی و سعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص رد کر کے شرک ثابت کر تا ہے، رشید احمد ند کور کایہ کہنا دو وجہ سے باعث کفر ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے اسی دعویٰ میں یہ تصریح ہے کہ ابلیس کاعلم و سیج ہے نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا، یہ حضور کی شان کو صاف صاف کمتر کرنا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے حضور کے علم کی و سعت کو ماننے کو شرک مفہر ایا ہے۔ چاروں ندا ہب کے آئمہ نے تصریح فرمائی ہے کہ حضور نبی کریم کی شان علی دال کافر ہے۔

اشر ف علی تھانوی نے لکھاہے کہ آپ کی ذات مقد سے پرعلم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریا فت طلب امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہوان عیب، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور کی کیا شخصیص ہے ایساعلم غیب توزید عمر وبلکہ صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کیلئے حاصل ہے۔ اس کا حکم بھی یہی ہے کہ وہ کھلاکا فر ہے وہ بالا تفاق بہائم کیلئے حاصل ہے۔ اس کا حکم بھی یہی ہے کہ وہ کھلاکا فر ہے وہ بالا تفاق

کافر ہے،اسلے کہ یہ جملہ رشیداحمہ گنگوھی کے اس قول سے بھی زیادہ تنقیص شان رسول ہے جو بہت بڑا کفر ہے ایبا شخص قیامت تک اللہ کی لعنت اور غضب میں رہے گایہ لوگ ایسی آین کر یمہ کے سزاوار ہیں (ترجمہ: اے نی! ان سے فرماد بیجئے کیا یہ لوگ اللہ اس کی آیتوں اس کے رسول سے نداق کرتے ہیں، بہانے نہ بناؤتم کافر ہو چکے ایسے ایمان کے بعد یہ تھم ہے) اللہ تعالیٰ بڑار حم کرنے والا ہے، بڑاا حیان کرنے والا ہے۔اے اللہ مم دعاکرتے ہیں کہ ہمیں ایمان پر قائم رکھ، سید الا نبیاء صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی سنت کے دامن میں ہمار آباتھ وابستہ رہے۔ شیطان کے فریب اور فضل کی سنت کے دامن میں ہمار آباتھ وابستہ رہے۔ شیطان کے فریب اور فضل کے وسوسوں سے محفوظ رکھ اور باطل وہموں سے نجات دے، ہمار المحکانہ جنت میں ہو۔اے اللہ ہمارے آقاو مولیٰ سرور انس و جان محمصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر درود و سلام ہو، سب خوبیاں اس اللہ کیلئے ہیں جو سارے جہاں کامالک ہے۔

یہ الفاظ میں نے اپنی زبان سے ادا کئے اور لکھنے کا تھم دیا۔ سیداحمد ابن سیداساعیل حسینی برزنجی مفتی شافعیہ مدینہ شریف۔

حضرت مولانا محمرعز بيزوز برمالكي مغربي اندلسي مدني تونسي

اللہ تعالیٰ کی حمر ہے جوابیٰ کمال صفات کے ساتھ موصوف ہے ہمارا یہ ولی اعتقاد ہے اور زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ اس کی شان ہر ناسز ابات سے منزہ ہے ،اس کی پاکیزگی بیان کرنا ہم پر فرض ہے اللہ تعالیٰ درود بھیج ایٹ نتی برایخ منتخب انبیاء پر ،اپنے پیارے بندوں پر اور اپنی اس مخلوق پر جسے وہ ببند کر تاہے پھروہ انبیاء جو اسکی مخلوق کیلئے مبعوث ہوئے وہ اس کے جسے وہ ببند کر تاہے پھروہ انبیاء جو اسکی مخلوق کیلئے مبعوث ہوئے وہ اس کے

برگزیدہ اور بے عیب پیغیبر ہیں جو شخص اس کی یااس کے پیغیبر ول کی شان میں نقص بیان کرے وہ دنیا میں بھی خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے اسے قیامت کے دن ذلت آمیز عذاب کا سامنا ہوگا حضور کی آل اور آپ صحابہ پر بھی درود ہوجو مخلوق کے راہنما ہیں اور اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شریعت کولوگوں تک پہنچانے والے ہیں ان کی وجہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شریعت کولوگوں تک پہنچانے والے ہیں ان کی وجہ سے دنیا میں شیطان کے جھگڑے اور وسوسے منتے رہتے ہیں یہ حضور کے معجزات میں سے ہیں اور بیہ سلسلہ مدایت کئی زمانوں اور برسوں تک جاری رہے گا۔

حمروصلوٰۃ کے بعد میں نے ویکھاہے کہ ایک پر نور رسالہ مطالعہٰ میں آیا ہے اس میں ان فرقول کی رسوائیاں اور ان کی گمر ائیاں سامنے آئی ہیں مجھے ا پیے بے دین فرقول کے نظریات پڑھ کر بڑاصد مہ ہوا۔ بڑی جیرت ہوئی ہے کہ شیطان نے اپنی خواہشات کی تھیل کیلئے ان لوگوں کو آگے کر دیا ہے اور انہیں آراستہ پیراستہ کر کے دنیا میں فتنہ پھیلانے کیلئے آمادہ کر دیا ہے طرح طرح کے کفرگھڑ کر لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ وہ اندھوں کی طرح ان تاریک راہوں برچل پڑے ہیں،وہ کئی قتم کے کفریات پھیلاتے جاتے ہیںوہ بلندیوں ہے لڑکھڑا کرنیجے کی طرف آرہے ہیں یہاں تک کہ خود اللہ کی ذات والاصفات ہر طرح طرح کے حملے کرنے لگے ہیں اور نہایت بیت الفاظ استعال کرنے لگے ہیں اللہ کی ذات اور اس کی بات کے علاوہ کس کی بات سجی ہوسکتی ہے؟ مگروہ اس کی ذات باک کو بھی نقائص سے متصف کرتے جاتے ہیںان کی جرات یہاں تک بڑھی ہے کہ وہ تمام رسولوں کے خاتم اور خالص در خالص منتخب رسول کی ذامعه پر بھی حملے کر رہے ہیں جس رسول

کیلے قرآن نے یہ فرملی کہ "آپ عظیم خلق کے مالک ہیں"

ان گر اہ کن نظریات کے خلاف میں نے وہ فتویٰ بھی دیکھا ہے جواس رسالہ میں کھا گیا ہے اس رسالہ کے فاضل مصنف نے ان باطل نظریات کارد کیا ہے انہیں جڑ ہے اکھیڑ کرر کھ دیا ہے اس نے حق کی تلوار اور ایمان کے تیروں ہے انہیں جڑ ہے اکھیڑ کرر کھ دیا ہے اس نے حق کی تلوار اور ایمان کے تیروں سے ان کے باطل خیالات کوچھائی کر کے رکھ دیا ہے ان کی گردنوں اور سینوں پر وہ ضربیں لگائیں ہیں جس سے وہ تباہ و برباد ہو کررہ گئے ہیں اب ان کانام و نشان نہیں رہے گایہ رسالہ اندھیری رات میں صبح کی روشنی لے کر آیا ہے نشان نہیں رہے گایہ رسالہ اندھیری رات میں صبح کی روشنی لے کر آیا ہے اس کی در خشندگی کے سامنے کفر و ارتداد کی سیا ہیاں نہیں تظہر سکتیں۔ خصوصاً ہمارے سامنے وہ تحریر ہے جے علم کے علم بردار نے منتج اور مہذب کیا ہے حرمین شریفین جیسے پاک اور ستھرے شہروں کے علماء کرام کے سامنے لار کھا ہے۔

آج حرمین الشریفین (که کرمه اور مدینه منوره) میں امام شافعی کے مذہب کے بلندپایہ علماء موجود ہیں جو مشاہیر علماء کے پیشواہیں۔ یہال متحیر کر دینے والے صاحب علم اور پاکیزہ مقاصد کی جمیل کرنے والے راہنما موجود ہیں، ہمارے شیخ ہمارے استاد سید احمہ بزرنجی شریف ہیں (اللہ تعالی انہیں بہتر جزادے اور اپنے احسان کثیر سے نوازے) انہوں نے بھی اس رسالہ کو بحد پہند فرمایا ہے۔ میرے جیسے طالب علم کا کیامقام ہے ہیں نہ مرد میدان علم وفضل ہوں نہ شاہر اہ کمال کاراہ روہوں۔ میں ان کے سامنے ایسے ہی ہوں جیسے آ قاب کے سامنے چراغ اور عقاب کے سامنے پینگا ہو۔ اس مقام پر میری رائے کی کیا حیثیت ہے مگر اس بجز و نیاز کے باوجود میرے سامنے اس مقام پر میری رائے کی کیا حیثیت ہے مگر اس بجز و نیاز کے باوجود میرے سامنے اس رسالے کی تائید کرنا اور ان باطل نظریات کے خلاف آ واز اٹھانا سامنے اس رسالے کی تائید کرنا اور ان باطل نظریات کے خلاف آ واز اٹھانا

نہایت ضروری ہے آگر چہ میں میدان علم و فضل کے شاہسواروں سے بہت دور ہوں ان کی تیز گامی کا مقابلہ نہیں کر سکتا مگر اس امید کے ساتھ کہ شاید مجھےان شاہسواروں راہ علم وقصل کے چشمہ فیض سے چند قطرے مل جائیں اس گروه میں بچھ حصہ حاصل کرلوں اور اس سلسلہ عالیہ میں شار ہو جاؤں جنہوں نے دین کی مدد کی، این تکواروں کو بددین فتنہ بردازوں کے خلاف استعال كياء اللدتعالي حق كراه وكها تاب اورميس اس عدد كاخواستكار مول میں اینے استاد مکرم کی پیروی کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے اجر میں اضافہ فرمائے، انہوں نے اس مسئلہ برجو تنقیح فرمائی ہے۔ مطلب بیان کیاہےاصول طے کئے ہیں اور اس کے نتائج پر اظہار خیال کیا ہے ان پر مفصل گفتگو فرمائی۔ کتاب کو جزئیات پر منطبق کیا ہے ان فرقوں کو قواعد شرعیہ کے ماتحت لایا گیا ہے۔احکام الہیہ کو موقع محل پر بیان کیا گیا ہے یہ تمام کام ہمارے استادول راہنماؤل پیشواؤل نے نہابت احسن طریقہ سے سر انجام دیتے ہیں،اب ان میں اضافے کی گنجائش نہیں رہی اور نہ ہی ان میں کوئی شک و شبہ رہ گیا ہے میرامقصد صرف اتناہے کہ میں بعض تصوص بیان کرول جس سے ان مسائل کی تائید ہو اور اس عمارت کی بنيادي مضبوط ہول،اللہ تعالیٰ ہدايت دينے والا ہے۔

امام قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے وحی آتی ہے یا نبوت کا کوئی حصہ اسے ملاہے تووہ کافر ہو جاتا ہے باد شاہ اسلام پراس کاخون حلال ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ابن القاسم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بعد جو نبی ہے ،اور کہے کہ میری طرف وحی آتی ہے وہ مرتد

ہے خواہ وہ لوگول کو بوشیدہ وعوت وے یا علانیہ ، وہ کفرے نہیں نچ سکتا۔ ابن رشید نے ایسے مخص کو ظاہر کافر قرار دیا ہے اور ابو المولود خلیل نے "التوضيح" ميں بير بات بر ملا كهي ہے كدايسے هخص كوسلطان اسلام توبه كرنے ہے پہلے قُلْ كردے تو بہتر ہے اگر ایباد عویٰ یو شیدہ كیا جائے تو بھی ابیا تخف مرتد ہو جاتا ہے اسے ایسے پوشیدہ دعویٰ کی اعلانیہ تردید کرنا جاہئے،اگر ایبا هخص خفیہ طور پر اپنے آپ کو نبی قرار دے مگرعلانیہ دعویٰ نہ کرے وہ علیحد گی میں نبی پاک کی بدگوئی کرتا پھرے خاتم النبین کے بعد کسی قتم کی نبوت کا حصہ دار قرار دے۔حضور کے نقائص بیان کرےیا بد گوئی کرے وہ بھی حضور کی نبوت کا منکر ہے بلکہ رہ بات حضور کو گالی دینے کے متر ادف ہے ایسے تمام لو گول کیلئے باد شاہ اسلام قتل کا حکم نافذ کرے۔ ابو بمربن المنذر فرماتے ہیں کہ علمائے اسلام کااس فیصلے پر اجماع ہے کہ اگر کوئی مخص کسی نبی یا فرشتہ کی تنقیص شان کرے،اے سزائے موت ہونی جائے۔ حضرت امام مالک، حضرت لیث، حضرت احمد اور حضرت اسحاق بھی اسی قول کے قائل ہیں اور موید ہیں یہی ند ہب امام شافعی کا ہے۔امام محمد بن سحنون نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو شخص کسی نی یا فرشتہ کو براکھے یاان کی شان میں نقائص بیان کرے وہ کا فر ہو جاتا ہے اس پر مذاب الہی نازل ہو گااور تمام امت کے نزدیک اس کیلئے سز ائے موت ہے اس کے کا فراور معذب ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا۔

امام مالک کے نصوص میں (ان سے ابن القاسم ،ابوم صعب اور ابن انی اولیں اور مطرف نے روایت کی ہے) یہ بات واضح کی گئی ہے امام مالک سے ہی عمد وزین کتابوں میں نقل کیا گیا ہے (جن میں کتاب ابن سحنون ،مبسوط ،

عست بیہ اور کتاب محمد بن المواز وغیرہ ہیں) کہ جو مخص کسی نبی کو برا کہے یا عیبلگائےیاحضور کی تنقیص شان کرے اس کا تھم یہی ہے کہ سلطان اسلام اسے قل کر دے ایسے مخص کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہو گی۔امام قاضی عیاض رحمته الله علیه نے نص میں فرمایا ہے کہ ایسے لو گول کے حکم میں بیربات بھی داخل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم کے کسی فرمان سے انکار کرنے والایا کسی فتم کا نقض بیان کرے آپ کی شان کے منافی بات کر کے آیکے مرتبہ، شرف نسب یا علم وزید میں کسی قشم کا عیب بیان کرے تووہ بھی کافر اورمرید ہوجائے گا۔ بادشاہ اسلام برواجب ہے کہ ایسے مخص کی گردن اڑا دے۔ یاد رہے کہ امام مالک کا بیہ فیصلہ تنقیص شان مصطفیٰ اور انبیاء کر ام كيلئے ہے اسى ير ہمارے اسلاف كاربندرہے ہيں۔ جمہور علمائے كرام كايمي متفقه فیصلہ ہے گر ایبا شخص تو یہ بھی کرے پھر بھی اس کا قتل کرنا ضروری ہے کیونکہ اس نے ایسے کفر کاار تکاب کیاہے جس کی مثال دوسری کفریات میں نہیں ہے۔(کفر تو تو یہ سے زائل ہو جاتا ہے مگر اس نے اہل ایمان کے خلاف حقوق العباد میں جرم کیا ہے اس کی سز اتو قتل ہی ہے وہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہو سکتی۔ (جس طرح کوئی قاتل قتل کرنے کے بعد ڈاکہ ڈال کر لوگوں کے گھر تیاہ کرنے کے بعد کئی جانوں کو ختم کرنے کے بعد صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے تو یہ کی ہے تووہ سز اسے نہیں چے سکے گا)اسی طرح حضور نبی کریم کی شان میں گتاخی کرنے یا نقائص بیان کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہو گی۔اس کا معافی مانگنا، رجوع کرنا بے فائدہ ہے اس · نے تو بہ خواہ گر فاری سے پہلے کی ہویا بعد ، نیہ تو بہ قابل قبول نہیں ہو گی۔ قابسی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے شان مصطفیٰ میں

نقائص بیان کرنے والے کی سزاموت ہے اسے بادشاہ اسلام قتل کرے گا۔ ایسابی امام ابن افی زیدر حمته الله علیه نے کہا کہ امام سخون نے لکھا ہے کہ اس کی توبہ اسے قل کرنے سے نہیں بیاسکتی۔ ہال توبہ سے اللہ کی معافی کاخواستگار ہونا اس کا ذاتی معاملہ ہے وہ اس کے ہاں معافی کا خواستگار ہو، مگر اس نے حقوق العباد میں جو جرم کیاہے اس کی سزا تو قتل ہی ہے امام عیاض رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی دلیل میربیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ کاحق ہے ان کی وجہ سے ان کی امت کاحق ہے تو بہ سے امت کاحق ساقط نہیں ہوسکتا، جیسے بندوں کے حقوق صرف توبہ کرنے سے ساقط نہیں ہو سکتے۔علامہ خلیل نے ان تمام اقوال کو اختصار سے بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر نسی نبی یا فرشتہ کو براکہا جائے یا طنز کیا جائے یا لعنت کا لفظ استعال کیا جائے یا بہلو بچا کر توہین کی جائے یا بلاو جہ عیب لگایا جائے تہمت لگائی جائے الزام تراشي كى جائے ياان كے حقوق كو ملكاسمجھا جائے يكسى طرح نبى كريم كے مرتبہ باز ہدیاعکم کو گھٹانے کی کوشش کی جائے جوان کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جائے جس سے ان کی شان برحرف آتا ہویا خدمت کے طور بر کوئی جملہ کہہ دیا جائے تواس کی سزاقل ہے توبہ سے بیجرم معاف نہیں ہو سکتا۔ شار حین نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ حاکم یا باد شاہ اسلام کا ایسے تشخص کو صرف سز اکیلئے قتل کرنا ضروری نہیں بلکہ اس کا گتاخی کرنے کے توبه کرتایا مکرجاتا بھی قابل قبول نہیں وہ سز انہیں وہ حقوق مصطفیٰ کے تحفظ كيلية واجب القسل ب- امام قاضى عياض رحمته الله عليه في كفريه كلمات کے بیان میں لکھاہے وہ شخص بھی کا فرہے جو امور شریعت میں انبیاء کے خلاف خفیف بات کر تا ہے ان کو جھٹلا تا ہے یا ان کے نقائص بیان کر تا ہے وہ

اینے زعم میں علمی اعتبار سے کتنا ہی سچا ہو مگر وہ تو بین انبیاء سے نہیں نچ سکے گاوہ باجماع امت کافر ہے۔

ايسے بى جو محض حضور خاتم الا نبياء صلى الله عليه و آله وسلم كے زمانه حیات میں یا بعد از و صال کسی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یادوسرے کونبی تشکیم كرتا ہے یاوہ کہے کہ میں ریاضت اور عبادت کرتے کرتے نبوت حاصل کر لول گا۔ علامہ خلیل نے فرملیا جو حضور کی نبوت میں کسی کو شریک مانے یا حضور کے بعد کسی نبوت کے ملنے کا دعویٰ کرے یا اپنی نبوت کا دعویٰ کرے یا این طرف وحی آنے کی بات کرے وہ بھی کا فرہے، اگرچہ مدعی نبوت نہ بھی ہو، مگروحی کے آنے کادعویٰ کرے توکافر ہوجائے گا۔ آپ نے فرمایا ایسے تمام کے تمام کافر ہیں مرتد ہیں ہد دانستہ یانادانستہ حضور سر ور کا کنات صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں اس لئے کہ حضور نے فرمایا ہے وہ خاتم النبین ہیں، وہ ساری مخلو قات اور سارے جہانوں کیلئے بھیجے گئے بیں اور تمام امت کااس بات پر اجماع ہے بیہ کلام ظاہر علم و خر دیر یورااتر تا ہے اس میں تاویلیں اور ولیلیں وینا درست نہیں ہے۔ بیہ شخصیص تمام طبقول کیلئے ہے کوئی طبقہ شک و شہہ کااظہار نہیں کر سکتا۔ یہ بات ایمان کی روسے یقین کی روسے قر آن و حدیث کی روسے اجماع امت کی روسے بلاشك وشيه درست ہے ہمارے سر دار ابر اہیم لقانی نے کیاخوب کہا ہے۔ ہیہ فضل خاص سرور کونین کو دیا حق نے کہ ان کو خاتم جملہ رسل کیا بعثت کو ان کی عام کیا ان کی شرع باک زائل نہ ہو گی وہر کو جب تک رہے بقا۔

ای طرح ہمیں یقین ہے جو انبیاء کرام کی تو بین میں باتیں کرے وہ کا فرہاس نے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے قبول کو باطل تھہر ایا ہے،
ساری امت رسول کے اجماع کو باطل تھہر ایا ہے، اس نے شریعت کے
احکام کو باطل تھہر لیا ہے اس لئے ہم یقین کرتے ہیں کہ ایبا شخص کا فرہے و
دوجہانوں میں کسی نبی سے دو سرے شخص کو افضل بنائے تو وہ بھی کا فرہے وہ
بھی شان انبیاء کرام کی تنقیص کرتا ہے۔

امام مالک رضی الله عنه نے ابن حبیب، ابن سحنون، ابن القاسم، ابن الماحبثون ابن عبد الحکم نے روایت کو بیان فر ملیا ہے کہ جو شخص انبیاء علیم السلام سے کسی ایک کو بھی بر اکہے یا ان کی شان وعظمت کو گھٹائے اس کیلئے سزائے موت ہے اور سلطان وقت کو اسے تختہ دار پر لڑکا دینا جا ہے اس کی توبہ نہ کی جائے۔

امام قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کی تنقیع کرتے ہوئے کھھاہے کہ انبیاء کرام کے اعتقادات تو حید، ایمان، وحی کے متعلق کامل ایمان ہونا چاہئے یہ پاک اور منزہ ہوتے ہیں۔ ان امور کے علاوہ باقی امور کے متعلق اور عقائد کے متعلق یہ ایمان رکھنا چاہئے کہ وہ ہر بات پر یقین سے متعلق اور عقائد کے متعلق یہ ایمان رکھنا چاہئے کہ وہ ہر بات پر یقین سے مجرے ہوئے ہیں وہ دین و دنیا کے تمام امور کی معرفت کو جانتے ہیں کوئی چیز ان سے یو شیدہ نہیں۔

حضور کاعلم غیب جانا بینی امر ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے مجزات سے ہے، آپ جو بچھ ہونے والا ہے ایک ایک چیز کو جانے ہیں، حضور کے علوم غیبیہ ایسے سمندر ہیں جنگی گہر ائی اور وسعت تک کوئی نہیں چہنچ سکتا اس کا اندازہ لگانا کسی کے بس میں نہیں ہے جن آیات میں یہ بات

بیان کی گئی ہے کہ اگر میں غیب جانتا تو بہت کچھ کر لیتا۔ بہت سی بھلائی جمع کرلیتا، بیر آپ کے علم کی تفی نہیں ہے بلکہ بیراللہ کے انعام کااظہار ہے کہ میں بذات خود نہیں بلکہ اللہ کے عطا کردہ غیوب سے واقف ہول۔خداوند تعالیٰ نے حضور پر بے شار غیول کے خزانے کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام برفر ماتے ہیں کہ میں غیب برکسی کو مسلط نہیں کرتا مگر اپنے پہندیدہ بندوں کو اس سے واقف کرتا ہول۔ قاضی عضدالدین نے اپنی کتاب "العقائد" میں لکھاہے کہ اللہ تعالیٰ جہل اور کذب سے پاک ہے۔ علامه جلال الدين دواني نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھاہے خلف وعید کے جائز ہونے پر جو شخص اس آیت سے سند لیتا ہے وہ جاہل ہے ناواقف ہے وعید کی نتمام آیات بعض شر ائط سے مشروط ہوئی ہیں جن سے دوسری آیات اور احادیث سے وضاحت مکتی ہے اگر ایبا عقیدہ رکھنے والا اینے عقیدہ پر اصرار کرے اور اس پر جمار ہے تو یہ نہ کزے اس حالت میں اس برعذاب ہوگااگر کوئی شخص ہیہ کہے کہوعیدو تخویف تووہ غلط نظریہ پر امام قاضی عیاض رحمته الله علیه نے ابن حبیب اور اصبغ بن خلیل سے ایک واقعہ لکھاہے کہ ایک نایاک بے دین نے حضور کی تنقیص کی تھی شان اللی میں بھی تنقیص کی تھی آپ نے فرمایا جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کو گالی دی جائے تو اس سے بڑھ کر اور کفر کیا ہے؟ اور ہم ان سے انتقام نہ لیں تو ہم سے براکون ہے تو ہماری عبادت کی کیا حیثیت ہے۔ انشریعتی رحمته الله علیه نے اپنی کتاب "معیار" میں لکھا ہے۔ ابن الی زید نے بتایا کہ خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ سے یو جھاکہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تو بین کی بد گوئی کی تو

عراق کے علماء کرام نے اسے کوڑے مارنے کافتوی دیا تھا۔ امام مالک رضی اللہ عنہ خلیفہ ہارون رشید سے یہ بات من کرمشتعل ہو گئے اور فر مایا - اے امیرالمو منین جب حضور ہی کی تو ہین کی جائے تو پھر ہماری زندگی میں کیارہ گیا پھر یہ امت کیسی ہے؟ امت کی زندگی کیسی، جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تو ہین کرے اس کو کوڑول کی سز انہیں قبل کرنا جا ہے ہاں جو صحابہ کی اہانت کرے گا سے کوڑے مارے جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں ایجھے اعمال کی تو نیق دے آپ مجبوب کی پیروی کی تو فیق دے ہمیں کج روی، بدعتوں اور لغزشوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور وعدوں سے ہم امیدر کھتے ہیں کہ اس نے اپنے عدل وانصاف سے جتنی وعیدیں فرمائی ہیں ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ اس کا صدقہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب ہو۔ حضور تمام انبیاء اور رسل کے خاتم ہیں، ان پر کروڑوں درود ہوں، لاکھول سلام ہوں، ان کی آل پر ان کے اصحاب پر سلام ہو، وہ راہنمائے اسلام ہیں قیامت تک ان کے احسانات جاری رہیں گے میں اینے اللہ سے معافی کاخواستگار ہوں۔

عاجز بندہ محمد عزیز وزیر جس کے آباء و اجداد شہر اندلس کے رہنے والے تھے اور تیونس میں بیدا ہوا، مدینہ طیبہ میں قیام کیا بفضل خدا خاک مدینہ میں ہی دفن ہونے کاخواہال ہول، مرقوم ۵ربیج الآخر ۱۳۲۴ھ

حضرت فاصل عبد القادرتوفيق شبلی طرابلسی حفی مدرس سجدنبوی بسم الله الرحمٰن الرحیم

سب خوبیال ایک اللہ کو درودوسلام ان پر جن کے بعد کوئی نبیں آئے گاان کی آل پر ان صحابہ پر ان کے پیر وُل پر ان کے نام لیواوُل پر۔

حمر وصلوٰۃ کے بعدیہ بات شخفیق کے ساتھ ٹابت ہوگئی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی، قاسم نانو توی، رشیداحرگنگوهی، خلیل احمد ابنیهوی، اشر ف على تفانوى اور الن كے سماتھ والے ان كے جيلے جانے الن كے خيالات ہمارے سامنے آئےوہ تمام کافراور مرتد ہیں۔ حاکم وقت کافرض ہےا پیےلو گوں کو قل كردے اگر سلطان وفت كالحكم مندوستان ميں نہ جلے تو علمائے اسلام كا فرض ہے کہ اپنی تحریروں، رسالوں، کتابوں، مجالس و عظ میں ان کفریہ ا کلمات سے عوام کو آگاہ کریں۔ان کے کفر کی جڑکاٹ دینی جاہئے اس طرح سے کہ ان کی گمر ابی کی روح اسلامی دنیامیں سرایت نہ کرنے یائے۔ ہم نے شخفیق اور ثبوت کے بعد بیہ فیصلہ کیا ہے تکفیر کی راہوں میں خطرہ ہوتا ہے اور بیر راسته برداد شوار ہو تاہے ہمارے راہنماعالم دین نے اس وقت تکفیر کی ہے جب انہیں تکفیر کا ثبوت مل گیا، انہیں نور نبوت سے بیہ تو فیق حاصل ہوئی۔صحابہ کرام اورا تمہ مجتہدین کے دلائل براعتاد حاصل ہوا۔انہوںنے صرف اندازے اور قیاس ہے بیفوی نہیں دیا ہم غلط رائے قائم کرنے سے اجتناب کرتے ہیں اور قیامت کے دن کے محاسبے سے ڈرتے ہیں۔غلط بیانی كرنے والول كى قيامت كے دن أيكيس چوٹ جائيں گیداللہ تعالى درود بجیجے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر ان کی آل پر ان کے

بندہ ضعیف عبدالقادر تو فیق شلبی طرابلسی نے مسجد نبوی مدینہ منورہ میں بیہ تفریظ کہی اور اینے سامنے لکھنے کا تھم دیا۔ صفور علام مور بالتعلين من المتعالى عليه ولم كے بار من كيا ايمان كفنا چاہيئ قرآن وحديث كى رونى من من كيا ايمان كفنا چاہيئ قرآن وحديث كى رونى من من كيا ايمان كفنا چاہيئے قرآن وحدیث كى رونى من

على حصرام الل منت كينات احرصا برمايي اللي حصرام اللي متره العزيز قدّسَ متره العزيز

#### بسنم الله التحلن الرحيل

مسلمان بهائيول سع عاج الفردست بستمون بارس بهائيو إسلام مليم ورحمة الله وبركانه -الله تعالى آب سب حصرات كواور آب ك صدست بين البير ، كثير السيات كودين تربنائم ركها ورا بين مبيب محدرسول الله صلى الله تعالى عليرو سلم كي سي محب عظمت وسطوراسي بيم مب كاخاتم كرس ، المين ياادهم المال سي محب علم الم

### تمهارارت عزومل فرماناسه،

وركه وليه وتعرّده وتوقروه وكنسيّعوه وكنسيّعوه وكالمينية والمرادة المالية والمرادة و م دين إمبيك م من فنه ين مبياً كواه اور توث خرى ديبا اور دوسنا ما تاكه استداوك المالندا ورائس كيدرسول برائمان لاؤا وررسول كي لعظيم وتوتير كروا ومسح وشام الملكى بإكى بولوس مسلمانو! ديجيودين اسلام بيعين زان محداما است كامقصودي تنهادا مولى تباك وتعالى تين بالمين بنالمبيد: اول يه كدنوك المتدور مول برايمان لائيس -دوم به کدرسول الشرطی الشرطلی و کم کی تعظیم کریں۔ متوم به کداللہ تنا اک و تعالیٰ کی عبادت میں رہیں۔ متوم به کداللہ تنا اک و تعالیٰ کی عبادت میں رہیں۔

السون مى كوفرانا مب وقد خستالى ماعيدان امن عمل فبعلن معدان مناقية مناقية مناقية مناقية مناقية من البون مى كوفرانا مستنفيا و بوكيا عال النول من كريم منسب برباد كردست البول مى كوفرانا حب عاصلة تأحيست و نقشل نازا عامية عمل كريم بشقتين بعري اوربله كيا بوگا يدكم عرف الكريم بشقتين بعري اوربله كيا بوگا يدكم عرف الكريم بيطيس كه و والعيا ذبالتر تعالى المسلمان إكرو محدمول المراب من المراب المحال موقى يامنين كرود في الدر من المراب و مدار تجوات و مدار قبول اعمال موقى يامنين كرود في الدر منرود موقى -

# تمهارارب عزول فرماناسي

قُلُ إِنْ كَانَا اَكُ كُو وَابِنَا وَكُو وَابِنَا وَكُو وَابِغُوا لَكُو وَانْ وَاحْكُمُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَ الْمَا اللّهِ وَالْمَوَالُ إِحْدَةُ وَعَلَيْهُ وَعَا وَعِبَارَةً تَخْفَونً كَمَادُهَا وَعَسِيرَ لِللّهِ وَرَسُولُهِ وَجَهَا دِ وَمَسْحِنُ نَوْضَوْنَهُ الْحَبِ النَّكُومِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولُهِ وَجَهَا دِي وَمَسْحِنُ نَوْضَوْنَهُ الْحَبِ النَّكُومِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولُهِ وَجَهَا دِي وَمَسْحِنُ نَوْضَوْنَهُ الْحَبَ النَّكُومِ مِنَ اللّهُ وَرَسُولُهِ وَجَهَا دِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

"استنی! نم فرماد و کراسے لوگو! اگر تها در سے باب ، تها در دوه سوداگری سی ایک مال اور دوه سوداگری سی معانی ، تنها ری ببیال ، ننها داکنیم ، تنها دری کمانی کے مال اور دوه سوداگری سی کے نفضان کا ننه بی اندلین سی اور تنها دی لیسند کے مکان ان بی کوئی چری اگر می کوانشدا و دانشدا و دانشدا و دانشدا و دانشدا بی داه بی کوشش کرسنست فریاده مجوب ہے نوانتظار دکھو بہال تک الشدا بناعذاب الدسط درات کی داوی مناس دیتا یا بیکی مول کو داه مناس دیتا یا

تهادياك نيم الدنعالي عليه ولم فراسته بي لا بؤمن احد كحرحتي اكون

احب الب من والسده و ولسده والمناس اجه عين من مي كوئي مان منهو كاجب كم مي است اس كمال باب اولادا ورسب ادميول ست زياده بيارا نه مول معلى الشيطيرة لم -

به حدیث بی خاری اس با می اس بن مالک انصاری فی الدنها لی عذب ہے اس نے تو بدیات معاف فرادی کر جو حفودا قدس می الله تعالی علیه ولم سے زیادہ کسی کو عزید سکھ برگر مسلمان نہیں مسلمانو کہو! محدد سول الله صلی الله تعالی علیہ ولم کو تمام ہمان معان و مدار نجات بردا یا بہیں؟ کہو بہا اور عزور مرا بہاں کے توساد سے کلہ کو توشی فتول کر لیں گے کہاں ہماد سے دل میں محدد سول الله صلی الله علیہ والله والم کی خطبیم علمت ہے۔ ہاں ہاں ماں باب اولاد ساد سے جہاں سے زیادہ میں صفر فردا کان لگا کر اسبف دب کا ارشاد منو یہ ایک الله الیسا ہی کوسے گر ذرا کان لگا کر اسبف دب کا ارشاد منو :

# تمهارارب عرول فرمانا بيد

الكَّغَرَّةُ أَحْسِبُ التَّاسُ أَنْ سِتُنْزِكُوْ أَنْ بَيْفُولُوْ الْمَتَا وَ الْمُنْ اللَّهُ اللّ

م كيا وك اس كھمناريم من كه انها كهر لين برجيور دستے مائن كه ہم ابيان لاستے اورمان كى از مائش ندم و كى يۇ

طریقه سب کرم کومن لوگوں سے کیسی مخطیم کمتنی می مقیدت مکتنی می دوشی مکسی می مجست کاعلاقتریو، تعییسه تنهارسی ای ایسان بهارسی استاد، تنهادسیسیر، تنهاری اولاد، نھارے بیائی، تھارے اواب ، تھارے بڑے تھاسے اسے اسے اسے مولوی تھاریکا نا متهارسيضنى المنهارسي واعظ وغبره وغبره كسي بالتدبجب وهمعدرسول التلطلي التد علب والدوسلم كى نشان بركسستاخى كربس اصلًا ننها يست فلمب بس ان كى عظمت ان كى عبت کانام دنشان نه دسیے فوڈا ان سے انگ برحا و ۱۰ ان کو د د دھ سے تھی کی طرح ڈکال کر تعييك و ۱۰ ن كی موت ۱۰ ان کے نام سے نغرت کھا دُ رمجرنہ نم ابیف دستے علی نے وسنی الفت كاياس كرديناس كي مولومت مشجنت ، بزرگي فضيلت كوخطرسيين لاو كماخريرجو كجه كفا محد سول المدين التدنع الياعلير لم بى كى غلامى كى نبا برنما جب بيعض ان بى كى شان ميكستاخ موا ميربي اسسكياعلافدرم واسكي يحيي مسائيل كي بهترست بهودى بيصينه ببنت وعاسف باندست واستناس كينام وعلم وظاهري فنل كو سل كركها كرس وكما بمنيسك إدرى وبكزنت فلسفى يؤسك يؤسك علوم وفنوان تهبي ما اكرمهه بالمو محارسول التوسلي التدنعا ليعلم بالمسيم كم مصيصال تمرسنساس كي مات بنا بيرجام ستضارب کی مان می سند مجمود دیگری کرتمها رامنی دیجمد

مهارارب عرفل فرما ناسب ،

لَا تَحِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْبَوْمِ الْانْ وَالْبَوْمِ الْانْ وَالْبَوْمِ الْانْ وَالْمَنْ الْمُ وَكُوكَا فُوا اللّهِ وَالْبِيرَةِ وَالْمِنْ الْمُحَدُّ وَالْمِنْ الْمُحَدُّ وَالْمَنْ الْمُحْدُولِهِ وَالْمِنْ الْمُؤْمِنُ وَكُوكَا فُوا اللّهِ وَالْمِنْ اللّهِ وَالْمِنْ اللّهِ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

" نوند با سے گا امنیں جوابیان لانے بیں اللہ ورتیا مت برکمان کے دلیں البوں کی محبت آنے باسے جہنوں نے فدا ورسول می اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی جب جباہ وہ ان کے باب بابیٹے با بھائی باعزیز بی کیوں نہ بول ، بر بی دہ لوگ جن کے دلوں میں لا در سے ان کی مدد کے دلوں میں لا در سے ان کی مدد میں اللہ سے دلوں میں لا در سے ان کی مدد قرماتی اور وہ اللہ سے دلوں میں اللہ والے بی اور وہ اللہ سے داختی اور وہ اللہ سے داختی ہوگ اللہ دالے بیں اللہ والے بی مراد کو بہنے "

 سے تماری مد و فرائے گا۔ ۳۔ تمہیں مبنگی کی مبنوں میں اے میائے گاجی سے نیج برائی ا بیس ۲۰ تم خدا کے کردہ کہ لاؤ کے ، خدا والے ہوجا و کے ۔ ۵۔ من ما کی مرادیں با وک کے مکدامید و نیال و گمان سے کروڑوں در جا فزول ۔ ۲ میب سے زیادہ بیکہ اللہ تم سے داختی ہوگا۔ ۲۔ یہ کہ فرما نا ہے میں تم سے داختی تم جے سے داختی ، بذہ ہے سے اس سے ذا نداور کیا نعمت ہوتی کہ اس کا دب اس سے داختی ہوگرانتمائے بندہ نوازی یہ کہ فرما یا اللہ ان سے داختی اور وہ اللہ سے داختی۔

### مهارارب عرول فرما تاسيد:

يَّا يَهُ الكَوْيْنَ امَنُوالاَسَّخِودُوْاابَاءَكُ مُولِغُوانكُوْاوَلِيَاءُ إنِ اسْتَحَبُّوُا الْكُفُرَعَ لَى الْإِيْمَانِ طِى مَنْ تَبَوَلَهُ مُوَيِّكُمُ فَأُولِكَ الْمُصَافِظُهُ مُونَ مَعْمَةً عَلَى الْإِيْمَانِ طِى مَنْ تَبَوَلَهُ مُومِنَكُمُ فَا الْإِيمَانِ طِى

" اسے ایمان والو! ابینے باب اسینے بھاتبول کو دومنت نہ بناؤ اگر دوایمان پر کفرنس ندکریں اور تم بیں جوان سے دفاقت کریں اور دمی لوگ سنم گار میں ؟ رفرما ناہے :

يَّانَيْهُ النَّذِيْنَ امَنُوْ الاَسَّخِدُوْ اعَدُوْ يَ وَعَدُقَ حَمْدُ وَمَى وَعَدُقَ حَمْدُ الْمَدُونِ الْمَنُو الاَسْتَخِدُوْ الْمَاكِةُ وَى اَنَا اَعْلَمُ الْمُولِدِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

بِمَا آخْفُنَهُمْ وَمَا آعْلَنْهُ لُو وَمَنْ يَغْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدْ مَنَلَ فَكُو الْخَامَ عَلَى مَنَلَ مَن سَوَآ وَ السَّبِيلِ وَ الله قول تعالى لَنْ مَنْ فَعَكُو الْحَامَ عَلَى مَوَلَا وَكُو وَ الله وَ الله وَ الله وَ المَا لَمُ مِنَا لَعُمَلُونَ الْحَادُ وَ الْمُعْمِلُ الله وَ الله وَ الْمُعْمِلُ الله وَ الله وَ المَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله

"اسے ایمان والو! میرسا و را پینے تیمنوں کو دوست ندبنا و ، تم جیب کوان سے دوستی کرتے ہوا در میں نوب جانتا ہوں جو تم جیبات اور جونل ہر کرستے ہوا در تم میں ہوا لیسے کا دہ صر در سبیدھی راہ سے ہم کا ، تمہار سے رشتے اور تمہار سے میں اور تمہاد سے بہا روں سیجے تمہاں کو بیفنع بندویں گے قیامت کے دن تم میں اور تمہاد سے بہا روں میں جوائی ڈال دے گا کرم میں ایک دوسرے کے کیم کام مذا سکے گا اورال دیمار کے اورال دیمار کے اورال دیمار کے اورال دیمار کی دوسرے کے کیم کام مذا سکے گا اورال دیمار کے اعمال کو دیمیور ہا ہے "

اور فرما ناسب :

وَمَنْ تَبَنَوَ لَهُ حَرِّمِنْ كُوْ فَإِنَّهُ مِنْهُ حَرِلاً اللهَ لَايَهُ لِذِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ه

بہلی دوآبول بہ نوان سے دوئتی کرنے دانوں کوظائم دگراہ ہی فرما اِتھا، اسس آبر کر بمبر سنے بالکل نعین بغرما دیا کہ جوان سے دوئتی دکھے وہ بھی ان بی بیں سے سبے ، ان سے سانھ ایک رسی میں باندھا جائے گا، اور دہ کوڑا بھی ۔ بادر کھیے کہ تم جھب جہب کران سے بل دکھتے ہوا در میں نہا رسے جھبے طابر سب کوخوب بادر کھیے کہ تم جھب جہب کران سے بل دکھتے ہوا در میں نہا رسی بی سان اندل میں میں رسول اللہ علی دا لہ دسلم کی شان اندل میں کہ سانہ بی کہ دا میں کہ انداز کا میں کہ انداز کا انداز کا میں کہ کہ میں میں دول اللہ علی دا لہ دسلم کی شان اندل میں کہا تا باز باللہ دا کہ دا کہ دسلم کی شان اندل میں کہا تا باللہ کی کہا کہ دا کہ دا

منهارارب عزوم فرما ناسبت: وَالنَّذِينَ يُوْذُوكُنَ رَسُولَ اللهِ لَهُ مُسَارِعً عَدَابُ اللهِ عَدَابُ عَلَى اللهِ عَدَابُ عَلَى اللهِ عَدَابُ عَدَابُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَدَابُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَدَابُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ " وه جدر سول التعمل التعملي والهوسم كوابناء دسين بن ان كرسلة والهوسم كوابناء دسين بن ان كرسلة درناك عذاب سيري العملة والهوسم كوابناء درناك عذاب سيري العملة والهوسم كالمرابات المردن الماسيدي المردن الماسيد ا

إِنَّ السَّذِينَ يُوَّدُوْنَ اللَّهُ وَرَسُولُ لَعَنَهُ مُ اللَّهُ فِي السَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

التدع وعلى ابندام ميرك المنان المنال

#### بارم بی امتحان کا دفت ہے!

ويجعوبيا تشدوا حدقها ركى طرف ستضمارى مبانج سب ويجعوده فرمار بهسب كتمهار رشت مل ف قیامت می کام نایش کے مجسسے تورکرکس سے دراستے ہو۔ دیکھو دہ فرا رہا سب كمين غافل نيس، ميس بسيخ برنبس نمها دسيداعال ديجه د بابول انمها دسيدا قرال سن ر با بول المتهارسيد دلول كى مالمت سي خبردار بول الكيميسيد بردا فى مذكر والراسية بي يجيد اينى عافبت نابكام و التدورسول ملى المتوسي ولم كم معابل ضدست كام مذنو، ديمودة تمهيل بين سخت عذاب ست ورا تاسب اس كه مذاب سيكهين مناههين ، ديموده تهين ين رحمت كى طرف بلا تسب ، سب اس كى يمت كهبين نباه نهبي ، ديجيوا ورگذاه نوزيت كناه بوست مرس برعذاب كاستحقاق موم گراميان نهيس مباما ،عذاب موكر خواه رب كي يمت عبيب كى شفاعت ست بعديد نذاب مى جينكارا موميائي كايا موسكنا سي مكرب محدر سول الديسلى الله نغالى مليبو لم كي معلم كام عام سب ان كي عظمت ان كي معبت مدارا بيان سب قرآن مجيد كي اينب سن میکے کم حواس معاملہ مل کم کرسے اس ر دونوں جہان میں مندا کی تعنت ہے ۔ دکھو ہیب بنارمس مينساد بيأكباعفل كي انتسب ركة دند ذرا دبركوالتدورسو مسب این وال مصدنظرا مشاکراسمجیس مزد کروا و رگردن معیکا کراسیف آب کوان رواحد فها ر کے

كم علم كورسول التعلى المدعلية وسلم كما وترس بريز برطا باكيا وه رسول المدمسطان تعالى عليروا لروسلم كى ومعمت علم سنے كا فرہوكوشيطان كى ومعت علم ميا بميان ترلابا بمسلمانو ىنوداسى مركوست المانى كرد كيوكداو علمين شيطان كيمسرد كميو إنووه برا ماناسيد يا منين مالانكاست توعم بي شبطان ست كم على زكما المكتنبطان كديوا برمي به يا ميركم كمناكيا توبين مذبوكي اوراكروه ايني بامت بلسن كواس برتاكواري ظاهر فركست اكرج ول مع خلعا ناكوا ماسنے گا تواست جبود سبئے اورکسی عظم سے کمہ دیجے اور لیرامی امتحان مقعوم موتو کیا کچری میں ما کرا سبکسی ما کم کوان ہی تعظول سسے تعبر کرسکتے ہیں۔ دیکھتے! ابھی ابھی کھلاجا تاسیے کہ توبين بردئي اور مبتنك بوئي كيركيار سول التمسلي المتدعم بيركم في توبين كرما كغرمنيس مزوسي اوربالبغنين حهد كباحس سنصنبطان كى دمعت علم كونع سيت مابت مان كومعتوا فكرس ملى التعليرو لم كصف وسعت علم انق واسك كوكها تمام نعوس كورد كر كما يك نرك المبت كرناسبها وركها نثرك تنبي نوكونساايمان كالتصهبهاس منصاليب لعين كوخدا كانربك مآبا یا تنهی ؟ صرور ما ناکر حوبات مخلوق میں ایک کے لیے نامیت کرنا نرک ہوگی وہیں کسی كمصطفة نامبت كى حاسقة فطعاً شرك من رسب كى كه خداكا ننر كب كوتى منبس موسكاً ، حبب ں نوصروراننی دسعنت خدا کی وہ خاص صفت ہو بی حسب کے خدا تی لازم سیسے بیب نونمی کے سنقاس كالماسنف واللكا فرمننرك مواا وماس سنه وبي وسعست وبي صعنت يخو داسين مزابله كمصية نابت مانى توصاف صاحب شيطان كونمدا كالتركب بمظراد بالمسطانو كبابيا لتدع وجل ا در اس کے دسول ملی اللہ تعالیٰ علیہ و لم دونوں کی توہمین مذہونی ؟ عنرور مہونی ۔ اللّٰہ کی نوہمین نوظام رسب كداس كانتركب بنايا ادروه تمعي كسير والمبس كعبين كو إ اوريسول التحلي لترعلب ومه له وسلم کی توبین بول کراملیس کامر نبراننا براهاد با که وه نوخدا کی خاص صفت میس صفته ارسیم ليست محروم كدان سكه سليئة ماميت ما نو تومننه كم رسول کی نومبن کرسف والا کا فرمنیس ؟ صرورسمے کیا سے کہ جمیع حیوانات وبهائم کے سفتے بھی حاصل سینے کہا اس نے محددمول الدصلی الدوکم کومزی محمد کا محدی میں میں میں میں م محالی مذدی ؟ کمبابی کریم ملی الدعیب ولم کواتنا ہی عم غیب ویا گیا تھا مبتنا ہر یا گل ورم رحر بایسے کوم اسل ہے ؟ محوم اسل ہے !

مسلمان إمسلمان! است محد مول المدّملي المدّعلي وسلم كمامتى استجع احيف دين و ا بمان كا داسطه، كمبا التي لمعون كالى كم مربع كالى موسف من تعجم كيم شدكر رسخاسه إمعاداً كمحدد مول المتعلى المتذنعا لاعليه والم كاعظمت تيرس ول سعالين كالكرى موكم سوتنديركالي مبرهی ان کی توبهن منعباسندا وداگراسیمی شجیط عنبا ریزاستے توخودان می برگویوں سے لوحه إ ديجوكما ياتمهي ادرنمها دسيداستا دول ابرجول كوكدسكة مبس كهاسي فلال إتجع ا تنابى علمه ب مبتأمُورُ كوسه ، تيرس اكستادكواليبابى علم نفا مبيدا كقة كوسيد ، نيرس يركو اسی قدرهم تعاص قدرگدهے کوسے ، یامخقوطور براتنا می بوکدا و علمیں اتو ،گرھے کتے ، سؤر كمصم مرواد كيمونووه اس مي ابني اوراسين است استاد بيركي تومن سمعة مب ما بهب بطعاً ستجعیں گیا درقا بو مایمی نومرمومایئر، بھرکیاسیب ہے کہ جوکلمان کے حن میں توہبن کسم كرنا صرورسه وانتنى بحيار سول التدصلي التدنعا سط عليه وسلم درما نورو دالاح**نورکوگا**لی نهیں دیبا ، کیبا اس <u>نبا</u>لٹ

تهادادب عرف فرماناسب. وَعَلَمُكَ مَالَدُهُ تَحَيُّنُ تَعَسَدُهُ وَكُانَ فَعَسْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ

عَظِيْمًاطعك

" سسنى! التدلية كوسكما يا يخ من جاسنة عضا ودا لتدكاهنل تم برط سبة بهال نامعلوم باتون كاعلم عطا فرمان يحكوا لتترعزوه ليسنه اسبن عببب صلى التدنغا لأ وسلمك كمالات ومدائح كمين شمار فرمايا اور فرما ناسيمه وَإِسْتُهُ لَسَدُوَعِيلًا ليعقوب بهارسط كعلت سطم والاسم» أورفراً ناسم وكسنت وهم بغسكم عَلَيْم ، قَا مُدَّتِ الرَّامِ عِلَيْ الصلوة والسليم كوابك علم واسليد وسيك المحق عليك لعلوة وال كى لىنارت دى ؛ اور فرمانلىپ دى تىكىنىڭ كام باس مصطريك علم سكهايا " وغير بل آيات ، حن من الثيرنعالي منطم كوكما لات انبياع بهم لصلوة والسلام والنثائر مكب كميتاءاب زبدكي بمكرالله يوح ل كانام باك ببجيراً وعلم غبب كي محكم طللي حس كامرحو باسته كوملناا دركهمي طاهرسها ورد يجعفه كداش بدكوسية مصطفح صلى التدنعالي علبه و عمی نفر رئیس طرح کلام الشرعروی کار د کررسی سیسینی به برگوخداسے مفایل کھڑا موکرکهر**ر با** مبير كالب دلعين يملى الله تعالى عليبو لم اور ديجرا منباعليهم الصلوة والسلام اكى ذاب مقدم لرعلم كااطلان كماحانا اكريفول خداميح بونو درما فت طلب بيرام سبي كداس عمر سييم ا دلعض بيح باكل علوم اگر تعص علوم مرا دہیں تو اس من صفیر اور دیگرا نبیا ہر کی کیا تحصیہ لباحاست نونني اورغبرني مين وحبرفرق سان كرنا لازم سب ، ا د كى ابك فرد تعبى خارج بذرسبے نواس كا بطلان بل تقی وعقلی سیسے نا ہر

لیس نابت بواکه فعرا کے وہ سب افعال اس کی اسی ولیل سے باطل بیں مسلمانو! دکھیا کہ اس برگونے فقط محدد سول المسلم المسلم المسلم ملک کوگالی مذدمی ملکلان کے دب بال علام ملک کوگالی مذدمی ملکلان کے دب بال علام میں مسلم المسلم المسلم

ككلامون كومعى باطل ومرد ودكر ديامسلمانو أحبس كي حرائت بيان بك ببنجي كررسول الملصلي ا تتروني و مستعظم غيب كو يا كلوب اورجا نورول كيعلم يتصرفا وسيرا ورايمان واسلام وانسا. سب سے انگھیں بدکر کے معات کہ دیسے کہ نبی اور بریں کیا فرق ہے ،اس سے کیا تحب من أسفة كل مول كور ذكرسند، باغل تباست البين لنبيث واسله ، ذير باسله كمكر يربيب كجور كام الشرك ما عذك يجبكا وى دمول الشعليا للعكيد لم كميسا تفاس كالى برحراًت كرسك كالمكر م اس سعدر یا فت کرد که آب کی برتفرین و آب درآب کداسا بده می ماری سب یا نهبس ؟ اگرمنیس نوکیوں ؟ اور اگرسیے توکیا جواب ؟ باں ان پرگوبوں سے کہو! کیا آہب حضرات این نفر میسکه طور مربی و آب سندمحد دمول انتمامی النموالی شان می مباری کی ، خودا ببضاب سعداس دريا فمت كى اجازت وسيستخذ ببركراب مساحول كوعالم فاللمولوى ملاحينس حبال فلاس فلاس كبول كهاحا مأسيها ورحبوامات وبهائم منتلا كيتة سور كوكوني ان الغاظ سينينين كزناران مناصب كمه باعث أب كدا نباع وأذناب أب كي تعظيم كم توفیرکبو*ں کرنے دست ویا ہو پوسر دسینے ہی* اور حیا نور دن مثلاً اُتو ،گرسے *سے سکے ساتھ کو*ئی ' ببرتيا ؤمهيس بريتا بالمسس كي وحيركباسهم بمكل علم نوقطعا الب صاحبول كوبهي تهنبل وربعض

## مهارارت عرول فرماما سبيد:

وَلَقَدُدُوْرَا نَالِجَهَمَّمُ حَيْثِيرًا مِنَ الْحِنِ وَالْإِنْسِ لَهُ لَهُ الْحَارِ فَا لَهُ الْحَارِ الْمُ الْحَدُونَ لِلْهَا وَلَهُ مُراعَى فَا لَا يَبْعِيمُ وَفَى بِهِمَا وَلَهُ مُراعَى فَا لَا يَبْعِيمُ وَفَى بِهِمَا وَلَهُ مُراعَى فَا لَا يَعْمَعُونَ بِهَا وَ الْمُلْتُكُ كَالْانْعُمَا عِبَلْهُ مُمُ وَلَهُ مُلَانَعُمُ عُونَ بِهَا وَ الْمُلْتُكُ كَالْانْعُمَا عِبَلْهُمُ مُرافِعُ مِنْ الْمُنْفِقُونَ وَلِمَا وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الْمُلْفِئِينَ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللل

ال اور مبنیک مزور بم سنے بنم کے لئے بھیلار کھے ہیں ، مبت سے بن اوراً دمی النہ کے وہ دل ہی جن سے تن کو نہیں مجھے اور وہ انکھیں جن سے تن کا دائست نہیں سے وہ دل ہی جن سے تن کو نہیں مجھے اور وہ انکھیں جن سے تن کا دائست نہیں سے تن بات منہیں سے تن بات منہیں سے تن بات منہیں سے تن بات منہیں بیاسے میں برطعہ کر مہلے ہوئے دمی لوگ غفلت میں بیاسے میں برطعہ کر مہلے ہوئے دمی لوگ غفلت میں بیاسے میں برطعہ کر مہلے ہوئے دمی لوگ غفلت میں بیاسے میں بیا

اور فرماً لكسنيس :

اَدَ أَيَّتَ مَنِ اتَّخَذَ الله الله هَوَالله أَفَانَتَ عَكُونُ عَلَيْرُوكِيلًا اَمْ تَخْسَبُ أَنَّ أَحَدُ فَرَهُ مُ مِيسَمَعُونُ اَوَيُعَ فِي لُونُ مَانُهُمْ اِلْا كَالْانَعُ مَامِ لَهُ هُ وَإَمْدَ لَ سُبِيلًا، مَا

" معلا دیجه توعس نے اپنی خواس فی کوابنا مندا بنا کی با تو اس کا ذمہ لے گا یا تخصے کہ ان میں کا دمہ لے گا یا تخصے کہ ان میں بہت سے بجہ سنتے یاعقل دیکھتے ہیں وہ تو بہبر مرکز جیسے ہو یاسئے ، بلکہ وہ نوان سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں ؟

كى دام دى وديرا كى شاگردى كى اور دا الى مادى سے دارى كى شاگردى كى اور دا الى مادى سے دارى سے دارى مى اور دا الى مادى سے دارى مى اور دا الى مى اور دا كى مادى مى مورى الى مورى مالى مى مورى الى مالى مورى الى مالى مورى الى مالى مورى الى مورى الى مالى مورى الى مالى مورى الى مورى الى

مسلما نو! برحالتب*ی نوان کلمات کی نفیس جن برل نبیاستے ک*وام دحفور ریزورستدالانام علىبلىسلوة والسلام ببرط تغصا مت كيت كك بميران عبارات كاكبا بيحبياجن مساصا لينف دىب العزىن عز حبلالا كى عزت برحمله كميا كميا بورخدا دا انصاف كياحس نے كها كه بيس نے كب كهاہ بسكة ميں وفوع كذب بارى كا قائل نهيں بور تعنى و منتحض اس كا فائل ہے كہ خب دا بالغعل حفوللسبي عفوسط بولا تحقوس بولناسب واس كي نسبت بدفنوي دسينے وا لا كەاكرجيراس في اولي ايات بين خطاكي مكر تامم اس كوكا فريا برعتى صال كهذا تهيس مياسيف صب في كها كه اسكح كوقى سخست كلمه منه حيا سينط محبس سندكه كهاس ببريجيغ علملست سلعت كى لازم آتى يبير سنفى شافعى بيطعن وهنكبل نهيس كرسكتا لعبني خدا كومعا زالتد حجوظا كهنا بهعت يسيطمان سلعت كانعى مذمهب تغابيرا ختلاف يحنغى شافعي كاساستيركسى سنساج تفدنا ونرسيسا دبر ،کسی سنے نیچے ،الساسی اسیسے تھی تمجید کیسی سنے نورا کوسی وتفنسيق سيصه مامون كمزا حياسيت كسيني توخدا كومعبوماك كنرنكاديهى ندكه وكمياحس سنصرسب نواس كمذب مداكى نسبيت ث اس بيعنى ا فرا يركه ف ردة على الكذب مع انتناع الوقوع مسكة ا تغا فبرسب صاحت صربیح که در اگر و قورع کذرب کے عنی درست بوسکتے تعنی ریابت تھیک ہوگئی کہ خدا يعے کذرب واقع ہوا، کیار شخص کمان رہ سکنا ہے ؟ کیا حوا سیسے کوسلمان سمجھے خود سلمان بوسكناسييه ومسلما نواخدارا انصاحت ابيان نام كبيه كانفا نضدين الني كإء نفعدن كاحزيج نحالف كإبيئ تكذيب كذرب كيامعني مبركسي كاطرت كذب بتسوب كرنا رجب عراحة خعداكو كاذب كمركم عي ايمان إتى دسب توخدام اخسا بيان كس ما نوركا ، مسبد ؟ خدام المعنوس مبخ د ولفيارئ دبېروکېو*ل کا فرېوستے* ان مې توکو ئیصا ت ميانت استيمعبودکو محف<sup>ط</sup>ا ك ي ع ١٤٠ موره الزم -

تعى منبي مياناً والمعبود رين كي بانون كويول منبي ماستصرامنين اس كي بانتي مي منبي حلنظ بالتسبيم نبي كيسته ابسا نودنيا كيردس بركوتي كافرما كافرهي نشايدة فكلے كم ضرا تون إما نيا . اس كه كلام كواس كاكلام جانباً ا در تجرب ومطرك كهنا بوكه اس تعصیوط كهاااس سيصة وفورع كذب كيمعنى درست بوسكة يغرض كرفئ ذى انصاب بمكر منين کرسکناکهان نمام بدگوبول سنے منه کھرکرانٹدورمول کوگالیاں دی بیں ،اب ہی و قست امنحان اللى سبعه، داه رفها رسبا رغر عباله سيعطر دا در ده اينب كدا ومركز ريب، بين نظر ركفكر عمل كرو آب نهادا اببان تمهادست دلول بن نمام برگوبول سنت نفوت معروست كا مركزا للدورسول التدجل وعلا وملى لتدعليه والمسك مقابل تمهين ان كى حايب مركسات وأيكا تم كوان سيسكون آستُدگی مذكران كی برج كرد ، انشرو دسول سحی خابل ان كی گابیون میما و بهبوده باول كرصو، بشرانصاب إ اگركونى تنفس تمهارسه مال باب بستاد، ببركوگاريا دسي اور منصرف زباني ملكه لكه لكه كمر حجابيد ، شائع كرسيد كبانم اس كاسا كاه وسكرباس کی بات ببائے کو نا دیلیں گڑھھو گئے یا اس کے سکھنے سے سے برواہی کرسکے اس سے کمیٹنوں صات دیم کیے بینین نہیں! اگرنم میں انسانی غیرت، انسانی حمیت، ماں باپ کی عزر سنتے بنا وٹنس گرمنصے اس رکھے علی منتمن موحا ڈیکے، بھرخدا۔ ببهبل رئفوا ومرا للدواحد فهار ومحدرسول التنسلي الذرنعا لاعتبير ولم كيعزت وعظمت برا بمان کورد دمهسے بیرمس «اگرمسلمان ہوتو مال باب کی عربت کوالٹرو درسول کی **عرب**سیے كجيشبست بزما نوسكے ، مال باب كى محبت دخابيت كواللدورمبول كى محبت فضام من كيميا كے ناجزمانو ككنووا جب واجب واحب لاكه لاكه واجب سيع واحد كرواجب كدال كمديد سسے دہ نفرت و دوری دغیظ وحیراتی موکہ مال باب کے دمنے مرمز درہے۔ مبزاروال حصدنه بوربيبس وه لوگ جن سحه ميشان ميان نعمتول كي بشارت تنهارا بدذليل تبرخوا هامبدكر ماسي كرالكردا صدفها ركى ان أيات اورس بيان شافي واضطلبيا كى بعداس بارە بىب أب سے زبا دە عرض كى ماحبت مذہ بونمها دسے ابمان خود بىلى ، كولايا سے دمی باک میں ایک میں میں میں میں ہے ہے ہم برنمہارے دمیں باک میں ان الفاظ بول عظیم سے جونمها دسے دہ عزد مل نے ذرائع ظیم برنمہارے مسکون فوم الباہم علیہ الصلاح والتسلیم سے نقل فرائے۔ مسکونا سنے کو فوم الباہم علیہ الصلاح والتسلیم سے نقل فرائے۔

#### منهادارت عرول فرما تاسب :

فَّذَكَانَتُ لَكُوْ السُّوةُ عُسَنَةً فِي إبلَ هِبْ وَالْكَوْ بِنَ مَعَافِ إِذَقَالُوا لِقَوْمِهِ عُلِنَّا البُّولَ فَهِ مِنكُمُ وَمِمَّا تَعَنَّمُ وَنَ مِن دُونِ التَّاوِكُفَ الْنَا بِهُمُ وَكَذَا البَّيْنَ الْوَلِمَ الْمَعْمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْمَاءُ السَّلَمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

" بینک تمارے کے ابراہیم اوراس کے ساتھ داکے سلم انور میں آتھی لیس ہے ہوب دہ اپنی فرم سے بولے مینک ہم سے بیزار میں اوران سب سے جبکو تم مخدا کے سوالو جتے ہو ہم متمارے مینکہ ہوئے اور ہم میں اور تم میں شمنی اور عداوت ہمین کہ کو میں اللہ بیا کی اللہ بیا کی اللہ بینک مزور النہ بیا کی اللہ بیا کی اللہ بینک مزور النہ اور اللہ کی اللہ اللہ بینک میں اللہ بینک میں اللہ بینک میں اللہ بین میں تمارے کے میں سے ہے بیا اللہ بین میں ہوئے اور تنا کی اور اللہ کا بیا ہے ہوئے کہ بینک اللہ بین میں ہوئے اور تنا کی اور اللہ کی اللہ بین کی میں ہوئے اور تنا کا تو تر کر ان سے حدا تی کہ اللہ وراک کے ساتھ والول کے میں کہ میں ہوئے اور تنا کا تو تر کر ان سے حدا تی کہ اللہ کہ کہ میں کہ میں ہوئے اور تنا کا تو تر کہ اللہ کہ کہ میں ہوئے اور تم کہ اللہ کو تر اللہ کہ کہ میں ہوئے اور تر تماری خوبہوں سے موجود میں ہوئے ان کے ساتھ تم بھی ہیں ، میں تمام وطل و ترا کہ و تا کہ اللہ کہ بین ہوئے ان کے ساتھ تم بھی ہیں ، میں تمام وطل و ترا کہ و تر تو اللہ کہ بین ہوئے ان کے ساتھ تم بھی ہوئے اللہ کہ بین ہوئے ان کے ساتھ تم بھی ہے ہوئے اللہ کہ بین ہوئے ان کے ساتھ تم بھی ہیں ، میں تمام وطل و ترا کہ و تو تر اللہ کہ بین ہوئے ان کے ساتھ تم بھی ہوئے اللہ کے تھا لی بھی بھی ہوئے ان کے ساتھ تم بھی ہوئے گا ہوئ

بربوقران عظيم كياحكام سنتق

انشدنعالی جس سے بمبلائی جاسے گا ان برعلی کو فین وسے گا مگریماں دو فرقے ہیں جن کوان احکام ہیں مذربیش آستے ہیں۔ آول سبطم نادان ، ان کے مذر دوفتم کے ہیں ، عذر آول فلاں توہمارا استا دیا بزرگ یا دوست سبے ، اس کا جواب تو قرآن عظیم کی منعد دا یا ت سے س جیکے کہ دب عروم ل نے بار بار بیکرارصاحة فرما دیا کو غضب اللی سے منعد دا یا سے س جیکے کہ دب عروم ل نے بار بار بیکرا رصاحة فرما دیا کو غضب اللی سے برگو بھی دھا بیت نہ کرد۔ عذر دوم صاحب بر برگو کو کرکے نام کا جواب کو کرکے ناکہ کا قریم جمین یا بماجا نیس ، اس کا جواب ؟

تنهارارت عزومل فرمانا بهد:

آخُراً يَّنَ مَنِ انْتَحَدُ الْهَالْ هُولِهُ وَاحْدَلُهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ وَخَدَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الل

اورفروا بأسبط وا

وَأَنْكُ عَلَيْهِ مَنَ الْمُويَنَ ، وَكُوشِمُنَا لَرُفَعُنَاهُ مِنْهَا وَالْكِتُهُ السَّيْعَانَ مُنِهَا وَالْكِتُهُ السَّيْعَانَ مُنَا لَمُويَنَ ، وَكُوشِمُنَا لَرُفَعُنَاهُ مِنهَا وَالْكِتَهُ الشَّيْعَانَ فَكَانَ مِنَ الْمُؤْمِ وَالتَّبَعَ مَولِهُ مُ فَعَمْتُلُهُ حَمَّلُ الكَلْبِ مِانِ الْمُحْمِلُ اللَّهِ مِنْ وَالتَّبَعَ مَولِهُ مُ فَعَمْتُلُهُ حَمَّلُ النَّيْمِ مَا لَا يَعْمُ مِن الْمُعْمَلُ وَالْمُعَلِّي اللَّهُ فَهُ مُو اللَّهُ مَعْمُ وَاللَّهُ مَعْمُ اللَّهُ مَعْمُ وَاللَّهُ مَعْمُ اللَّهُ مَعْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَعْمُ وَاللَّهُ مُعْمُ وَاللَّهُ مَعْمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْمُ وَاللَّهُ مُعْمُولُ اللَّهُ مُعْمُولُ اللَّهُ مَعْمُ وَاللَّهُ مُعْمُولُ اللَّهُ مَعْمُ وَاللَّهُ مُعْمُولُ اللَّهُ مَعْمُ وَاللَّهُ مُعْمُولًا اللَّهُ مُعْمُولًا اللَّهُ مُعْمُولًا اللَّهُ مُعْمُولُ اللَّهُ مُعْمُولًا اللْمُعْمُولُ اللْعُلْمُ مُعْمُولًا اللْعُلْمُ وَالْمُعْمُولُ اللَّهُ مُعْمُولًا اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْمُعْمُولُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ مُعْمُولًا اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلُمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْمُعْمُولُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلُمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْم

ان کا مال جینب براه کا می جسے ہم نے بی آیوں کا علم دیا تھا ، دہ ان سے نکل گیا تو سنیں براہ کا کہ کراہ ہوگیا اور سم جیا جنے تو اس علم کے باعث آ گیا تو سنی اس کے بیجے لگا کہ کراہ ہوگیا اور ابنی خواسش کا بیر و ہوگیا تو اس کا حال کے کے کی طرح سبے تو اس برجملہ کرہ سے تو زبان نکال کرہ ا بنیا دیجھ وٹر دے تو ہا نے بر ان کا مال جینبوں نے ہماری آینیں جھٹل کم تو ہما دا بدارت دبیان کر بیشا بد ان کا مال جینبوں نے ہماری آینیں جھٹل کم تو ہما دا بدارت دبیان کر بیشا بد لوگ موجی مرا مراب حال اس کا جنہوں خدا مرابیت کرسے وہی داہ باتے اور جسے کرائ کے جانوں کہا تھا ان کر بیشا بد جانوں کہا تھا ان کا جنہوں خدا مرابیت کرسے وہی داہ باتے اور جسے کرائ کے ان کر میں مرابر لفقعان میں ہیں "

لین بدایت کچیوعلم ریندین خداک اختیا یہ دید ایک اور در بنیں ہیں اور در در بنیں ہوگراہ خالمول کی مذہب میں بیں ان کا توشا دسی میں بیان کک کوایک حدیث بیں ہے، دور خرکے فرشے میں بیٹ بیٹ میں ان کا توشا دیں بیائے ، یہ کہ بی کے کیا بہیں بیت بیا جے والوں سے جی بیٹے میں بیت بیا جے والوں سے جی بیٹے میں بیت بیا جے والوں سے جی بیٹے ہوہ جواب ملے کا لمیس من یعد لمد کے مدن لا بعد لمد ملت والمان والحیان بوائوس ا

ے سلے برمدیت طرافی نے مجرکم براورا بونعیم نے ملیمیں انس سے دوامیت کی کرنبی کریم لئے فرایا ۱۲ مندعسہ ملی ع۱۲ سومہ الاموا

معائید! عالم کی عزت نوس بادیمقی کرده نبی کا دارشدے ، بی کا دارت وه جومدامیت بر مردا در حبب گمرامی بیست تونبی کا دارت مبوا یا شیطان کا ۱۶س دفعت اس کی تعظیم نبی کو جنام میونی اس اس کی منجر شیطان کی تعظیم مردگ ب

براس صورت بین سید که عام کفرست نیجکسی گرابی بین برجیسے برمذیبیول سکے علمار، تعيراس كاكبا لوحصنا بوخود كفركث يببس بواست عالم دين حانيا بى كعشب ند كمعالم دين مبان كراس كي تعظيم بعبائير إعلماس دفت نفع ديبلسيط كدين كيمسا تفرم وورية بردلت يا بإدرى كبالسيخ بهال كعالم نهل البيس كتنا براعا لم مضا يم كرا كو في مسلمان اس كي تعظيم كرسطكا ؟ استعانومعلم الملكيت كينة ببرلعني فمنشنول علم مكعانا تقايهير ستعاس سه محمد دمول التدميلي التدعلببرقه لم كانعظيم يتصميذ موثه البحصنور كانور كدمينياتي أدم عليال لام میں رکھا کیا استصحیرہ مذکبا اس وفنت سیسلعنسنا بدی کاطوق اس کے گلے میں بڑا ا دىيھوتىب سے اس كے شاگردان ئىشىداس كے سانھ كىبار نا دُكستے ہیں ہميتياس بر لعنت بيبيج بن بردمضان بي مهيز بعلست زنجرون بي مكونين و امت سك دن بمرحبنم مي وصليلب سكه بهال ستطم كالبواب عبى واضح بوكيا اور أستادي كامعي معائبوكرو للكروش فشكس سعاس التعليط لمانى بركه التدواعد فها را ودمحد دمول التدب مستبرالابرا د صلف الترعليروس لم ست زياده استنادى وفعست بو، الترورسول سے در میک کی با دوست ، با دنیا میس کی محبت مہد اسے دب اسمیس بیا ابہان دسے صدفترا جیے میبسب کی سیجی عزب سیجی دیمست کا ، صلی التعظیم کہ ما بین ۔

سله تغيركيرالم فرالدين دادى ج ۲ من ۵۵ فير قول تعليط تلك المهسل فعندا ان المناسكة امرواب السبجود لأوم لاحب ان نودم حسم دمسلى الله عليب وسلم في جبهة ادم. تغيير مينا برى ج م من ، سبحود السملاتكة لأدم اسماكان لاحب فود معسم دمسلى التله عليب وسلم الذي كان في جبهته دونون عبارتون كامامل يب كوفرتون كارتون عليم والدي كان في جبهته دونون عبارتون كامامل يب كوفرتون كارتون عليم والدي كان في جبهته دونون عبارتون كامامل يب كوفرتون كارتون عبارتون كامامل يب كوفرتون كارتون عبارتون كامامل يب كوفرتون كارتون عبارتون كامام المرتون كارتون عبارتون كامان كي بينا في من فوركد دمول الشملي الشعليد والدي ما كارتون عبارتون كامان كي بينا في من فوركد دمول الشملي الشعليد والدي ما كارتون عبارتون كامان كي بينا في من فوركد دمول الشملي الشعليد والدي مناسلة عليه والدي المناس المناسكة والدون كارتون كون كارتون كارتون

فرقهٔ روم

مسلانوا را ایونسیاد خرواد، اس محراعون کا صاصل برسید کدنر بان سے ادا آلا الله کدریت کدر بان ما درے ایکو کی کا بھیا اگراسے کا دیاں دسے ہوتیاں مارے ایکو کی کے اس سے بیٹے ہونے سے نہیں کل سکتا، یوشی سے لا الما الا اللہ کر دیا اب وہ جاسیے فواکو حجوثا کذاب کے ، جاسے دسول کو مٹری مٹری گا دیاں دسے ،اس کا اکسان منیں بدل سکتا۔ اس مکر کا جواب ایک نواسی آئیکر بر المستق الما نے اس الما المائی میں گذرا، کیا ہوگ اس مکم کا جواب ایک نواسی آئیکر بر المستق المائی میں گذرا، کیا ہوگ اس مکم نامی میں کہ ذرا کیا ہوگ اس مخطوط و سے جا بی کے و رامتی ن مزید گا ؟ اسلام اگر مخطوط کو گانام مخطوط کو وہ بینیک حاصل میں بجراد کوں کا گھرند مجبول کو المائی میں کو درا میا ہوں فلط مقاب میں فرآن خطیم در فرا دیا ہے ، میز :

تنهارارت عرول فرمانا ــــــ :

قَالَتِ الْاَعْزَابُ المَنْ الْمَنْ الْمُ فَلِ لَكُونُونُ مِنْوَا وَلِحِينَ قُولُوْ آسَلَهُ نَا

ولتكابيذ خل الإشكان في قلوبيكوند له

" بیگنوامینیم بیمان الست تم فرا دوایدان توتم مذلات ال بول کموکه بم طبع الاسلام بوست ایمان العدی تمها رست داول میم کهای داخل موا یا الاسلام بوست ایمان ایمی تمها رست داول میم کهای داخل موا یا اور ذرا تا سید :

إِذَا حَبَا الْمُكَا لَهُ مَنَا فِعَنَى ظَالُوا نَسْفَهَ دَواتَكَ لَرَسُولُ اللّهُ وَالنَّالَةُ الْمُكَا اللّه وَاللّهُ يَعْدُلُمُ إِنَّكَ لَوْسَوَلُهُ لَا وَاللّهُ يَنْدُهُ كَذَا اللّهُ يَنْدُهُ كَذَا إِنَّا الْمُنَافِقِينَ لَكُذَذِ بُوْنَ هنه

منافقان جب تها رسطفوره بوت بی کمت بین م گوای دیت بین کردنگ معنو بینیا خداک بیول بین اورا لیکنوب با ناست کو بینیک تم عزوراس که رسول برا و یا اثارگوایی دیا ہے کہ بینیک بیمنافق مزور حجوظے بین یہ دکھوسی لمبی بیوشی کلم گوئی کیم گوئی کیسی کسی ای یوں سے توگد ، کمیسی کسی نسموں سے مؤیب برگز محجوظ کام مربی اوراد شروا حدقها دیندان کے حجوظ کدناب بوندی گواہی دی تو حد خال لا الدالا الله وحل الجسند کا پیطلب گرمطان مارسی زاد خطیم کار دکرنا ہے جال جو کم مربی خال ہے اب کوسلمان کہ ایوسیم اسے سلمان جانبی سے جسانگ اس سے کوئی کم کوئی حکمت کوئی نعل منافی اسلام بنصاد رمیو، بعد عدر منافی برگز کم گرگر کی کام خوص کی ۔

تمهارار سبعرول فرماناسه

روا بت كرشت برسول المعلى التدعليه والهوسلم اكب بيوكيرسا بيس تشرعب فراستف ارشاد فرما ياعبقر ميب الكيث مفس أست كاكتمه بي شيطان كي المحمول سند ديمه يكا وه أسته نواس سن بات مذكرنا كيجعدد مدينهم في تقى كما يك كرجى أبحقول والاساحف سيركز دا دسول التوسلي الله عليري لم مندا سعيلا كرفرها يا توا در نيرسے رفيق كس بات برميري شان مي گستاخي كمينغط توقيح میں وہ گیا اوراسینے رفیفوں کو بلالا با سب نے اکتسمیں کھائیں کہ بمہنے کوئی کلم پھنائی شان میں بیا دبی کاندکھا ،اس برانشدعزو کے سنے برا بنت اناری کہ خداکی سم کھاستے ہیں کامنوں سند تحساخي مذكي اورمبشيك صروروه مبركفر كالكمد بوسلها وربيري شان ميسب ادبي كريمي اسلام كصابعد كا فرموكئے۔ وتجعوان دگوائى د تباہے كەنبى كى شان بى بے ا دبى كانفظ كلا كفرہے اور كاس كا كفيداً لا الرسيل كمسلماني كامرعي كروش اركاكلركوم وكافر ومانسيدا ورفرا أ-ب وَلَكُنُ سَاكُنْهُ مُ لَيَقُولُنَ إِنَّا حَكُنَّا لَهُ وَمُنْ وَلَلْعَبُ لَا فَلْ آبِاللَّهِ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ حَكُنُمُ نَسَمَّهُ فِي وَكَاهُ كَا تَعَنْتَذِرُوافَ ذَكَعَرْتُ مُرْبَعُ لَا إِيْمَانِكُوْ لَمِنْهُ " اوراگرتم ان مصابوهم و نومشیک عنرورکه پی سکے کہ ہم نولیدی سکے اس منظم م فرما دوكها التداوراس كي أميون اوراس كي يسول سيد مشط كيست شف مهان ما بناؤتم كافرېيى <u>مى كىلىپىغ</u>ا بىلان كەلىدى<sup>4</sup> ابن الى تنبيه وابن مربر وابن المنذر وابن الى عائم دالواليخ الم محامد إلى المندروابن الى عائم دالواليخ الم عبدالندب عباس منى المدنعالي عنهم سعدد واببت فرات بي-انه فال فى قولم تعالى وَكَنُنْ سَا لُنَهُ مُرْكِيَعُولُنَ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضُ وكلعب مدقال رجل من المنافقين بيحد ثنام حسمدان ناق فلان بوادى كذا ومايدريه بالغيب -لعنى سنتفض كى افتنى كم مركدى ، إس كى خلاش كفى ، رسول الدملى الله تعالى عليه ولم من فرايا ا ومنسى فلات منكل من فلان منكر سب اس بيا مكب منافق بولا محلطي الله وتعالى عليه ولم بهاست مي كه اومنى فلال حاكم بيد معرفيب كما حانب ؟ "

اس ببالشعزول سنه به أميت كرميا ناري كدكبا التدور رول سيعظمطا كرسنه م ميا ىنىناۋى ئىمسلمان كىلاكراس ىفظىكى كىنىسىكا فربوسگے دى كى نفىلدام ابن جرمىطى مصر، ملد ديم مفحده ا ونفسير رمنتورامام حلال لدين بيطي حاكسوم معربه هر) مسلمانو! دیجهونی دسول انتصلی العظیرولم کی شأن بی انتی گستای کرسنے سے که وہ عبيب كمياحانين ، كلمركو في كلم مذا في أو ما لندنعا سف في احت فرما ديا كربها سف مذبنا و بمم الم كيد ليدركا فربر سكنة بهال سندوة حفزات بمي بن لين جورسول التأملي المدنعالي عليب لم قرآن درمول مسطق اكريف دالا بنايا ورصاف صادكا فرم زرمهم ابا وركبول نرم وكوفيب ئى باست حاننى شان نبوست سيصب كدا هام محبز إلا سلام محد عزالى وا مام احد فسطلانى ومولا ماعلى فارى دعلامه محدندرقاني وغيرتم كالبين فضريح فراني حل كفصيل رسا بأعم عيب مرفضا بمناط برومباعلى مذكور بمونى بجبراس كي مخلت شامت كمال صنوالمت كاكبا يوجيها يوغيب كي ايك يات مجى فداكے بنائے سے بھی نبی کومعلوم ہونا محال والممکن تبانلسہے، اس کے نزد بکیا۔ الترسے سے جيزك غائميه بن اورا لندكوانني فدرت نبيل كمسي كواكب غيب كاعلم دسي التديعاسيط

ہاں ہے خداکے بنگے کسی کو ذرہ مجمع کا علم انا عبر ورکفر سبطا ورجمیع معلومات اللہ کوعلم انتخاب کا مختوق کا مجمع باطل اور اکثر علماً سے خلاف سبے لیکن روز ازل سے دور آخر ناک کا ماکان وایکرن اند نعلے کے مسلومات سے وہ نسبت بھی تنہیں دکھتا ہوا یک فررے کے ماکان وایکرن اند نعلے کے مسلومات سے وہ نسبت بھی تنہیں دکھتا ہوا یک فررے کے الکھویں کر دور ویں سے مراب برنری کو کر دور ہاکر وط سمندروں سے مربطیکہ بہنج دعادم محت رہا ماکھویں کر دور ویں سے مربطیکہ بہنج دعادم محت رہا

مله است شاخساف كدر مين بغضار تعليظ ميار دساريه بن اداعة جوائ الغيب المبلام الكامل البراد المجنون مستحد من الماحة والمحاف البراد المجنون المعنون من المعنون ال

ست اكثرى فيدكا فائده رسال الغيوض المكيم عب لددلة المكبر من ملاحظم بركاء انتارات والتدتعالى ر

صلى الشيطتية ولم كالبه بجونا سائير اسب النه المعظيم بهت مغير فقا الدولة المكبد دغيرا بيسب كرية المعظيم بهت مغير فقا الب بحث سابق كي وان عود كيم اس فرقة باطله كا مسكو حرم يسب كراها م غطر صنى الشرتعا لي عنه كافر بهب كراه منكو احدا من احدا المقبلة بم الم قبر بيسب كراها م غطر صنى الأرتب كستا و روز بيث كراه منكو و مراد المقبلة بيم الم قبل بيسب كراها و رمها و الم المان بيت و مسلمان بي معلوا المن محرفه بيان من من الم المولال من المراد في كافر بيان من من المراد في كافر بيان من من المراد في كافر بيان من من المراد في من من المراد في المراد في كافر بيان منه على المراد في المراد ف

تمهادارت عزول فرمانا بي

كَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوكُوُّا وُجُوْهَ كُوُقِبَ لَ الْمَسَنْرِقِ وَالْمُغَرِّبِ وَالْكِنَّ السُبِرَّ مَنْ الْمَ يَبِاللَّهِ وَالْبَيْمِ الْهُ خِدِى الْمَاكِلُكُ كُوْ السَّبِيتِينَ هِ لَهِ

"امىل نىكى رىنىدى سبب كدا ببامىزنما زمېن بورىب بالجويا ل كوكر دىكى الىلى بىرىسبب كدا دىمارى دى دى الىلى دا دى ا كدا دى ايمان لاست الله اور قيامت اور در شول اور قران او زنمام البيار به ي د كيموسا ف فرما د يا كه صرور بات دين برايمان لا نامى هل كارسې بغيراس كه ندا زميس قب د م منه كرنا كونى چېزمنين ، اور فرما تاسب :

وَمَامَنَعَهُ عَلَى اَنْ نَفَتْ لَكُ نَفَعْنَهُ مُ اللهِ اللهِ وَكَا مَنْعَهُ وَاللهِ اللهِ وَلَا يَنْفِعُونَ المستكوة الآوَ هُ مُكْسَالَىٰ قَ لَا يُنْفِعُونَ المستكوة الآوَ هُ مُكْسَالَىٰ قَ لَا يُنفِعُونَ المَستكوة الآوَ هُ مُكسَالَىٰ قَ لَا يُنفِعُونَ المَسْكُونَ المَسْكُونَ المَسْكُونَ المَسْكُونَ المَسْكُونَ المَسْكُونَ المَسْكُونَ المُنفَعِقُونَ المَسْكُونَ المُسْكُونَ المُسْكُونَ المُسْكُونَ المُسْكَالِيْ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

" ده دخرین کرند بین اس کا قبول بونا بندنه بوامگراس سنے که انهول سندا در دسول کے ساتھ کفر کمبا اور نما زکو بہنیں آئے مرکزی بارسے اور خرج بہنیں ممکر نیسے سند بیت ع ۲ موره البقرہ - سند میل ع ۲ موره الوبد

دل۔۔۔۔ یہ

و کیوان کانماز بیمنابیان کیاا و دیمبانیس کافرفرایا ، کیا وه فله کونما زنهیس بیمیت و منفر کونما زنهیس بیمیت منفر و فقط فلم کیسا ، فلم ول وجال ، کعبر دین وایمان سرور مالمبال ملی الله دقالی ملید و میسیمیم منفر فلم نازیر منفر منفر منفر داور فرماناسد :

فَانْ نَابُوْ وَأَفَامُوا الصَّلُوةَ وَالْوُا الرَّحِطُوةَ فَالْفُوا كُمُ فِي الْمُوا الرَّحِطُوةَ فَالْفُوا كُمُ فِي السَّالِيَ الْمُلْسِلِ لِغَوْمٍ لِيَسْلَمُونَ وَ وَإِنْ تُكَثَّرُا أَيُمَا لَهُمُ الْمُلْسِلِ لِغَوْمٍ لِيَسْلَمُ فَقَا يَلُوا السَّمَّةُ الكُمُنُ مِنْ لَعَدْ وَعَلَّعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَا يَلُوا السَّمَّةُ الكُمُنُ مِنْ لَعَدْ وَعَلَّعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَا يَلُوا السَّمَّةُ الكُمُنُ المَسْفِر لَعَلَقَ مُنْ وَيَعْلَمُ مِنْ لَعَدُ وَعَلَى الْمُسْفِر لَعَلَقَ مُنْ وَيَا مَنْ المَسْفِر لَعَلَقَ مُنْ وَلَعَلَقَ مُنْ وَلَعَلَقُ مُنْ وَلَعُلُوا السَّعِلُ وَلَعَلَقُ فَي وَلِيَعْ فَيْ وَلِي الْمُنْ لَكُونُ وَلَعْ وَلَعْلَقُ مُنْ وَلَعْلَقُ وَلِي الْمُنْ فَا لَكُونُ وَلَعْلَقُ وَلَا مُنْ فَا مُنْ فَا مِنْ فَا مُنْ الْمُسْتُولُ المُنْ المُصْفِولُ الْمُنْ فَا مُنْ فَلَقُ مُنْ مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ الْمُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا فَا مُنْ الْمُنْ فَا مُنْ مُنْ فَا مُنْ مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ مُنْ فَا مُنْ فَالْمُ فَا مُنْ ف

م بجراگروه توبرکری اورنماز برباد که بی اور ذکوهٔ دی تو بهارسد دینی معانی بین،
ادر می بیت کی بات صاحت بریان کرست بین علم والول کے سات ، اوراگر قول وا قرار
کر کے بجرائی میں توری اورنما دست دین برطعن کریں تو کفر کے بیٹوا و ک سے سے
مرکم بجرائی میں کو جندیں ، شا بروہ با نہ ایک یہ

دیجهونمانوزکوهٔ واسله اگردین برطعندکری توانه بین کفرکا ببنوا کا فرندل کا مؤرد ایا کیاخدا اور رسول کی شان میس و گستاه جاب دین برطعند نهنیس ، اس کا برای می سفته :

### تنهارارب عرص فرما ناسید:

مِنَ الْكَذِينَ هَا وُ الْيُحَوِّوُنَ النَّكِوَ عَنْ مَّوَا صِعِهِ وَ الْيَكُوعَ فَمُ الْمِعِينَ الْيَعْدَ وَ الْعَلَىٰ الْمَعْدَ عَنْ مَّا الْمَعْدَ عَنَى الْمُعْدَ الْمُعْدَ عَنَى الْمُعْدَ عَنَى الْمُعْدَ عَنَى الْمُعْدَ اللَّهِ عَنَى الْمُعْدَ اللَّهُ مِلْمَ عَنَى اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِلْمَ اللَّهُ مِلْمَ اللَّهُ مِلْمَ اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مِلْمَ اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِلْمُ الللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مِلْمُ الللَّهُ مِلْمُ الللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مِلْمُ الللّهُ مِلْمُ اللّهُ مِلْمُ الللّهُ مُلِمُ الللّهُ مِلْمُ الللّهُ مُلْمُ الللّهُ مُلْمُ الللّهُ مُلْمُ الللّهُ مُلْمُ الللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ اللّهُ مُلْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ مُلْمُ الللّهُ مُلْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ مُلْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّ

اوراگرده کینے بم سنے سنااور مانا ورسنے اور بہیں مسلمت دیجیئے توان کے سائے بہتر اور بہت مفیک ہونا میکن ان کے کفر کے سبب التیں نے ایک کے توامیان ہیں للنے منگر کم ب

کمچه بیودی جب در بارنبوت میں مامز بوسنے اور حضور اقدس کی اقد علیہ وہ سے کچھ عرض کرنا جلبت تو بوں کھتے سنے ، آپ سلاتے دہا بئی جس سے قام ترود عاموتی بعنی مونو کوئی ناگوا ربات در ساتھ اور دل ہیں بددعا کا ارادہ کرنے کرسنائی ند در سے اور جب جھنو اقد سس کی اقد سس کی اقد علیے وار از کا میں جو اور ایس اور میا بات مجھ لینے کے سے معلت جانے تو راغوسٹ کے اور مراز نونی دیکھتے ہوئے آلا، اور بھن کہ بیلو سے مام ہر ہے کہ ہماری دعا بیت فوا نے اور مراز نونی دیکھتے ہوئے آلا، اور بھن کہتے جو ان بالوں کا مربح عملی کا کہت میں نوبان و باکر کر اور بینا کہتے لیسی مہمارا بروا ہا جب بیلو وار بات دین میں طعن مولی نوب کوئی تو ان بالوں کا مربح عملی کا کہت ہوئی نوبان میں میں میں میں میں کہتے ہوئی نوبان بالوں کا مربح عملی کا کہت کوان کی شناعت کوئی بیلیا نوبان میں میں میں ہم بیلیا نوبان کے شاعت کوئی بیلیا نوبان میں میں میں میں میں ہوئی بیلیا نوبان کے سے میں میں میں ہوئی نوبان ہوئی بیلیا نوبان کے سے میں میں ہوئی بیلیا نوبان کے سے میں اور نوبان کے سے میں میں میں ہوئی ایکوں جو با بوں سے علم میں میں میں ہوئی اسے حبور سے جواسے جوا

تانٹ اس ویم بنیع کومذہ بسب بندا امام عظم بینی اللہ نفالی عند بنا اس ویم بنیع کومذہ با امام بہد سخنت افترانہ مام مرصی اللہ نفالی عندا بینے عقائد کر میرکی کہا بِ مطرفعة اکبر میں فرائے ہیں اس

صفاته تعالى فى الاذل غيرم حدثة ولام مغلوقة فمن قال انهام خلوقة اوم حدثة او وقعن فيها وشك فيها فهوكا فربا لله تعالى .

"الترتعالى كى مفتى فديم بين مذنوبيدا مين نركسى كى بنائى بوئى نوجوا مندى مخلوق يا ما دن كے يااس باب ميں توفقت كيسے ياشك لائے وہ كا فرسبے اور ضدا كامنكر نبرا مام بهام رضى الشرتعالی عندكتاب الوصيبين فرمات بين ا من قال بان صلام الله تعالى مسلوق فه و صافر بالله العظيم .

" يختفض كلام التندكونخلوق كمص إس سنطعظمت واسلے غدا كے ساتھ كفرا ؟ منرح فغذا كبر بم سبے : -

قال فخرالاسلام قد صحعن ابى يوسف ان قال فالفران فاتفق رأيى قال ناظرت اباحنيف في مسئلة خلق القران فاتفق رأيى ورأيه على السمن قال بخلق القران فهو كافرو صعم فذا القول ابعث اعن محمد رحمه الله تعالى .

معن كم الم فرالاسلام رحمالت النالى فرملت بين المام الوليسف رحمة التاريخة الله وقال عليه المعنى الله وقال المعنى المعنى الله وقال المعنى المعنى المعنى الله وقال المعنى المعنى الله وقال الله المعنى الله وقال الله وقال الله وقال المعنى الله وقال الله وقال

لعبى هما وسي المرفع التدنعالى عنهم كا احباع وا تفاق به كذا المجام والمعنى المعنى والمعنى والمعنى المعنى المعنى المعنى المعنى والمعنى والمعنى

ايمامهبلمسكوست رسول الله صلى لله تعالى عليه وسلم المحدد به الوعابه المتقصله فعد كفر بالله تعالى ومانت منه المراته.

بمنیخفن سلمان موکردسول المصلی الده کمکید در لم کودن ام دست با جعنورکی طرف میسی با جعنورکی طرف می میسی در میسی در میسی طرف کالمجید انگارت باکسی در میسی در میسی معنورکی شان گھٹا۔ کے دواس کے جورواس کے جورواس کے جورواس کے جورواس کے جورواس کے جورواس کے مینورکی شان گھٹا۔ کے دہ این با کا فراد دخدا کا میکر مرد کی با ادراس کی جورواس کے مینورکی با دراس کی جورواس کی جورواس کی جورواس کی جورواس کی مینورکی با دراس کی جورواس کی جورواس کی جورواس کی جورواس کی جورواس کی مینورکی بازدر کی شان کھٹا کے دوراس کی مینورکی بازدراس کی جورواس کی مینورکی بازدراس کی بازدراس کی مینورکی بازدراس کی بازدراس کی مینورکی بازدراس کی مینورکی بازدراس کی مینورکی بازدراس کی مینورکی بازدراس کی بازدراس کی مینورکی بازدراس کی بازدراس کی مینورکی بازدراس کی م

نكاح سنكلگى ؟

دکیموکسی صاف تصریح بے رصواً قدی کی المدعلیہ والد ولم کی تعیمِ شان کر نفسے کان کافر ہوجا آہے ،اس کی جور و ترکاح سے لکل جاتی ہے۔ کیاسلمان اہل قبین بس ہوا یا ہل کرنہ یں ہوا اسب کچر ہو ناسب کی جور و ترکاح سے کان سے کی شان ہی گستاخی سے ساتھ و قبل و نام کو السول الشری کا الشری کی مقبول و العیا ذیا الشری العالمین ۔

" نمام سلما بول کا اجاعه کر پر تصنو افکرسس صلی الدنعالی علیه اله وسلم کی ننان باک میس می الدنعالی علیه اله وسلم کی ننان باک میس کرست ده میس کرست ده می کا فر پر سف می کا فر پر سف می کا فرج "

مجمع الانهرو در مختار میں ہے:

واللفظ له الكافوسب مبى من الاسباء لا تقبل توسته مطلقا ومن شك فى عداب وكم عن ه معنى و مبحرسي بي كافريوا اس كي توبسي طرح قبول بنيل و و بهاس كي توبسي طرح قبول بنيل و بهاس كي منذاب يا كفريس شك كرسخود كا فرج " الحريشة إين بيني سكدكا وه كرال بهاجز ترييج سي مين ان بركويول ك كفريا بجاع تمام امت كي تفريح بين المريد ويمي كريوا مني كا فرنه جلف تودكا فرب يشرح فقد اكبرس بيد المواقع تعد لا يكفراه ل القبلة الا مسيما فنيه انكاد ما علم مجيسته بالصوى قا و المجمع عليه كاست حلال علم مجيسته بالصوى قا و المجمع عليه كاست حلال المحرمات هي لا يخفي ان المدلد بقول علما شالا يجون

تكفنيراهل القبله بذنب ليس مجرد التوجه المالقبلة فأن الغلاة من الروافض الذين يدعون ان مبيريل عليه العسلاة والسلام غلطف الوجى فأن الله بقال السله المعلى منى الله تعالى عنه و يعضه وتالوا الله الم وان صلوا الى القبلة ليسوا بمرّى عنى وهذا الله وان صلوا الى القبلة ليسوا بمرّى عنى وهذا هو المواد بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى ملوما واستقبل قبلتنا واحك ذبيعتنا فذلك من من من مناوا المناواحيل ذبيعتنا فذلك من مناوا من منتصراً.

" نین موافعت بین سے کہ اہل فلیکو کا فرند کہ اجا وسے گامگر عب صرور بات دین با اجاعی با تول سے کسی بات کا انکاد کریں جیسے ترام کوملال جا ناا ورفعی ته برک ہمات علا یوفر فرانے ہیں کہ کسی گناہ کے باعث اہلی فلید کی تعفیر وامنیں اس سے نرا فلیکو مین کمنے کرام اور نہیں کہ خرال میں کہ وہی ہیں مین کرنام او نہیں کر عالی دافعتی ہو ہے ہیں کہ جربل علیا بعلوہ والسلام کو وہی ہیں دعمورہ ہوا یا تشد تعالی نے امنیں مولی علی کرم اللہ وجب کی طرف تھیجا تھا اور معنی تو مولی علی کو خدا کے جب کی طرف تھیجا تھا اور معنی تو مولی علی کو میاری میں مراد سے میں مراد ایک جو بہاری می نما ذراج سے اور ہم اللہ کو منہ کرے اور ہمادا ذریجے کھلئے وہ مسلمان ہے ہے۔

تعنی جب کوتمام صرور بان دین برای ان در کفتا بروا در کوئی بات منافی ایمان مزکرست سی پس سبے:

اعلم المسراد باهل القبلة الذين اتفقواعلى ما هومن منسوديات الدين كحدوث العالم وحشرالاجما وعلم الله تعالى الكليات والجزئيات وما الشبه ذلك من المسائل المهمات فمن واظب طول عمره على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العبالم اونغى العشرا ولفي علمه

سبحاته بالجنبيات لايكون من اهل القبلة وان المراد بعدم تكفيرا عدمن اهل القبلة عنداهل السنة انه لايكفرم الحيوجد شيئ من امارات الكفر وعلاماته ولم يصدر عنه شيئ من موجباته.

"بعنی مان توکدا بل فبلدسے مراد وہ توگ ہیں جو تمام صروریات دین ہیں موافق ہیں میں میں علی کا علم تمام کلیات وجزئیات میں میں علی کا علم تمام کلیات وجزئیات کو مبط ہونا اور توجم مسئلے ان کی ماند مہیں، نوجو تمام عرطاعتوں عباد توں ہیں رہبے اس کے ساتھ بیاعتما در کھتا ہو کہ عالم فدیم ہے یا صفر نہ ہوگا یا اللہ دنعا لی جزئیات کو نہیں جانتا وہ اہل فبلہ ہے نہیں اور اہل سنت کے نزدیک اہل فبلہ ہم کو کا فر نہیں گے جب کک اس میں کو کی علامت فر کھنے سے یم مراد ہے کہ اس کو کی علامت فر نشانی نہ با کی جائے اور کوئی بات موجب کغراس سے صادر نہ ہو یک اس مام الحل سندی عمد العزیز بن جو شیاری می دیم المنا نہ مام الحل سندی عمد العزیز بن جو شیاری میں المام الحل سندی عمد العزیز بن جو شیاری میں المام الحل سندی عمد العزیز بن جو شیاری میں المام الحل سندی عمد العزیز بن جو شیاری میں المام الحل سندی عمد العزیز بن جو شیاری میں المام الحل سندی عمد العزیز بن جو شیاری میں المام الحل سندی عمد العزیز بن جو شیاری میں المام الحل سندی عمد العزیز بن جو شیاری میں المام الحل سندی عمد العزیز بن جو شیاری میں العرب المام الحل سندی عمد العزیز بن جو شیاری میں المام الحل سندی عمد العزیز بن جو شیاری میں المام الحل سندی عمد العزیز بن جو شیاری میں المام الحل سندی عمد العزیز بن جو شیاری میں المام الحل سندی عمد العزیز بن جو شیاری میں العرب المام المام الحل سندی عمد العزیز بن جو شیاری میں العزیز بن جو شیاری میں العرب المام الحال سندی عمد العزیز بن جو شیاری میں العرب المام الحال سندی عمد العزیز بن جو شیاری میں العزیز بن جو شیاری میں العزیز بن جو شیاری میں العرب المام الحال سندی عمد العزیز بن جو شیاری میں العزیز بن جو شیاری میں العرب المام الحال سندی عمد العزیز بن جو شیاری میں العزیز بن جو شیاری المام المیں العزیز بن جو شیاری میں العزیز بن میں ا

ا مام جل سبدی عبدالعزیز بن محد نجاری نفی دیما دنند نعاسط محفیق شرح اصول سامی میں فراتے ہیں :-

ان علافیه رای فی هواه به حتی وجب اکفاره بدلایسته و موفاقه ایمنالعدم دخوله فی مسمی الامی المشهود لها بالعصمه وان صلی المالقبله واعتقد نفسه مسلما بالعصمه وان صلی المالقبله واعتقد نفسه مسلما بهن الامة لیست عبارة عن المصلین الی القبلة بل عن المؤمسین و هو کافروان کان لاسدری انه شرب اگرانی برندیمی من الی بوس کسبب اسے کافرکسا واجب بوتواجه عیمی اس کی فالعت موافقت کانجواعتیار نه بوگا که خطاعی موج به کی فتهادت توامت کے ہے آئی ہے اور وہ امت ہی سے بنیں اگر بیقبلہ کی طرف نماز بی هناه در این این میں بیکوسلمان اعتقاد کرتا ہماس سے کوامت قبلہ کی طرف نماز بی هناه در این مان میں بیکوسلمان کا نام ہے اور یوفی کا فرج اگر جائی بین مان بی میکوسلمان کا نام ہے اور یوفی کا فرج اگر جائی بین مان

كوكافررما<u>ت</u> ردالمحناريس ردالمحناريس

لاخلاف فى كغوالمخالف فى منروديات الاسلام وان كان من المخالف فى كغوالمخالف فى منروديات الاسلام وان كان من الحرائف لله المواظب طول عمره على المطاعات كمافى شرح المتحريب " بعنى عزوديات اسلام سيسى بيزيمن خلات كرنے والابال جاع كا فرسبا گرجبابل قبله حصيم واور عربه وطاعات ميں بسركر سيم سياكر ترم تحريبام ابن الهام ميں فرمايا " مسلم وفقة واصول ان نفريات سيم الامال بير مسلم وفقة واصول ان نفريات سيم الامال بير مسلم وقت قبله كي طرف نما ذريم عن المرايك قت ما ديكو مي المرايد وقت قبله كي طرف نما ذريم عن المرايد وقت قبله كي طرف نما ذريم عن المرايد وقت قبله كي طرف نما ذريم عن المرايد وقي المرايا و محمد ما دي كوسجده كرايد الميرك مي ما فل كونو ديم مسلمان بوسكة استصحالا كذا تعد كوهم و الكرايا و محمد ما ديكوسجده كرايد الميرك مي ما فل كونو ديم مسلمان بوسكة استصحالا كذا تعد كوهم و الكرايا و محمد ما ديكوسجده كرايد الميرك مي ما فل كونو ديم مسلمان بوسكة استحمالا كذا تعد كوهم و الكرايا و محمد ما ديكوسجده كرايد المي كوريد المي من المي كوريد كوسجده كرايد المي كوريد كان كوريد كوريد

رابعت مورد مراب المراب مراب المراب ا

الهرم العندي المسجود الهايدل بظاهره الله ليس بمصدق و نحن تحكم بالظاهرة لمذاحكم البعانه لا لا نعدم السجود لغيرالله دخل في حقيقة الايمان عنى لوعلم الدلم يسجد لهاعلى سبيل التعظيم واعتقادالا لهية بل سجد لها وقلب مطمئن بالتصديق لم يحكم بكفي ه في عابينه وبين الله والمواحد الجرى حليد كم الكفر في الظاهرا و ١١ منه

ر مسر، فرفِر ہے آدین کانفیسام کریہ ہے کہ فقد میں لکھا ہے جس ننا نوسے بانیں کفر کی ہول اورا کیک بات اسلام کی تواسس کو کا فرزہ کہنا تھا ہے ۔

اقدلا برم محزمبین سب مکورل سے بدنر دصنعیف جس کاماصل برکر جشعفون میں ایک بارا ذان دسے یا دورکعت نماز بڑھوسلے اور نما نوسے باربت پوسے سنکھ بھیسکے گفتی کیا گئی بھی بار ذان دسے یا دورکعت نما زیڑھوسلے اور نما نوسے بارب پوسے سنکھ بھیسکے گفتی کیا ہے وہ مسلمان سب کراسی سے مہری کا فی ہے مالانکہ مومن تو ممومن کوئی عافل استے سلمان بنیس کررسکتا ۔

ناسب اس م دونها دی ده سے سولو مربے که در سے سے نعدا کے دجود می کامنے ہو، نمام کا فر مشکر نجوس م خود نعماری مہود و دعیریم دنیا بھر کے کفاد مسب کے سب مسلمان عقر سے حالت میں کہ دربانوں کے منکوسہی اخروج دو فعدا کے نوفائی ہیں۔ ایک بہی بات سب سے بڑھ کا اسلام کی بات بکہ تمام مرافوں کی جمل الاصول ہے خصوصا کفاد فلاسفد دار یہ وغیریم که بزعم خود توجید کے بہت سے کلامول اور میرادوں میروں اور قیامت و مشروحساب و نواب و مذاب و جنب و نادوغرو بخرت اسلامی باتوں کے قائل میں ۔

الدخر و بخرت اسلامی باتوں کے دمیں قرائی عظیم کی دہ اینیں کہ اور پرکزدیں کانی و وانی پرخ میں باوصعت کلمہ کوئی و نماز خوانی صرت ایک ایک بات برجم کی خراد یا کہ ہوایت و بالاقت برق کا میں ایک برجوا گھنگا و فران کو اسلمان ہو کر اس کلے کے سبب کا فرہو گئے یہ کمیں فرمایا لاقت برق کا مند کہ کفر نم بعد دی ایک کو برو بھیے ایمان کے بعد ہو کہ کا کمہ دی کہ خوانی کا میں مرت ایک کلمہ اس می کر خوید کی بنا پر حب تک و اسلام سے نکا لااور بھر زر کر کے برای کا میں جو ایس کا میں جو ایس کا میں ہوایت دیں کہ برخدا کی فلطی یا جلد بازی فلی کہ اس نے دائرہ اسلام سے نکا لااور بھر زر کر کہ نے دی کہ ایک و صلے دیے دیے دیا ، مزعد رسانے کا اسلام سے نکا لااور بھر زر کر کہ نے برنے کر یا ندور بھی ہوایا ان کے جنم یال کسی کو بیج الاسلام دیفاد ہر سے مندا نے برنے ہوا یا ندور بھی ہوایا ان کے جنم یال کسی کو بیج الاسلام دیفاد ہم سے مندا نے برنے ہوا یا ندور بھی ہوایا ان کے جنم یال کسی کو بیج الاسلام دیفاد ہم سے مندا نے برنے ہوا یا ندور بھی ہوایا ان کے جنم یال کسی کو بیج الاسلام دیفاد ہم سے مندا نے برنے ہوا یا ندور بھی ہوایا ان کے جنم یال کسی کی بیج الاسلام دیفاد ہم سے مندا اس می کو کا بوان کے جنم یال کسی کسی الاسلام دیفاد ہم سے مندا اس می کہ کا بواب :

تمهارارب عرومل فرما ناسب.

أَفَتُوْمِنُونَ بِعَضِ الكُتْلِ وَتَكُفُّمُ وْنَ بِعَضِ وَمَاجَزَاءُ مَنْ تَفْعَلُ اللهُ مِنْكُمْ الآخِوْمِي الْحَيلِة السَّمُ الْعَيلَة مِنْكُمْ الْقِيمَة يُودَّوُنُ اللهَ الشَّرِ الْعَدَابِ عَصَااللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّاتَعُمَلُونَ ، مُن تَعْلَ النَّهِ الْعَدَابِ عَصَااللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّاتَعُمَلُونَ ، أَى النَّ اللهُ مِنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ مَن عَنْهُ مُوالْعَذَابُ وَلَاهِ مُعْمَدُهُ وَنَ وَلَاهِ مُنْ مُن مُن مُن مَن وَلَاهِ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن ال

• نوکبا الله کلام کا کچوه مداخته موا در کچوه سے منکومو، نوجوکوئی تم میں البیا کرسے اس کا بدار نہیں کر دنیا کی زندگی میں دسوائی اور قبامت کے دن میں البیا کرسے اس کا بدار نہیں کے دن گری میں دسوائی اور دنیا میت کے دن میں سے حد نیا دہ سخت مذا یہ کی طرف بیلے جا میں گئے ، اور اکٹر تمہا دسے کو مکول سے فافل مہیں بہی لوگ مہی جہنوں نے علی بیجی دنیا خریدی نورزان برسے کمعبی فافل مہیں بہی لوگ مہی جہنوں نے علی بیجی دنیا خریدی نورزان برسے کمعبی

مله سبك ع ١٠٠٠ سوره المفره-

عذاب لميكا موء مذان كومارويينيع ؟ كلام اللي من فرمن يجيئة اكرمزار بالتي مول نوان بيس يعيم دابك بان كامانااك اسلامى عقيده سبيراب اكركونى تتخص ٩٩ و لمسف ا ورصرف ايك مذ لمسف نوفراً اعظيم فرا رايم كروه ان ۹۹ مسك ماست سيمسلمان نبيل بلكه صرت اس ايك شكه ما منت سيم كافريت ، دنبا مبن اس کی رموانی موگی اور اخرت مین اس رمیس منت نرهندا بسیجوا بدا **لا** با دیک معی موقوت بو با كميامعنى بهيك أن كولم كالمحى مذكب حاست كانذكر ٩٩ كا انكاركرست ورايك كومان سايه تو مسلمان مفرسے، میسلمانوں کاعفیدہ نہیں ملکسنہادت فرانعظیم و دصربے کفرسے۔ خاتمساً المل بات يرسب كدففه لمست كمام ببان لوكوں فيصتيا افترارا كھا يا ، انهوں في بركزكهين ليباننسين فرما بالمكهامنول سفه يغضلن ببود يبئع يخفأف المنكلِعَ عَدَنْ مَّوَا حِنْحِيهُ " ببودى بات كواس كَيْفُكا نول سنے بدلتے ہیں " تحریعیۃ تربیل کرسے کچھ کا تجهد بناليا، فقها سف ببني فرما باكر عبن مخص من نيا نيسه إنبي كفركي ا درايك اسسام كي بوده مسلمان سب جماشا بتندا بكنتمام امنت كالبماع سبر كرص من نوس برار بانس اسلام کی اورا یک کفر کی ہووہ اغیباً فنطعاً کا فرہیے۔ 99 تطریبے گلاب میں ایک بوند بینیاب کا

المستموات ما لا كرف الفيت إلا المناه مرعموا بنوغيب دان نهي مركم بن على عنب به عنب به المستموات من المعلم ا

منانى عرافا اوكاهنافصدقه بمايقول فقد كفريما الزل على محمد مسلى الله تعالى علي مسلم رواه احمد والحاكم بسسند صحيح عن الى هريرة رضى الله تعالى عند ولاحمد وابى داؤد عنه رضى الله تعالى عند فقد برى مما مزل على محمد صلى لله تعالى عليه وسلم.

ملط المانك ومست في يك ما تطعي في ين كادة عا وكبا ملت ميدك نفس كام مي الكوريد .

۲۰ جبیع کا ماطدنه می مگر جوعلوم غیب است الهام مصطف ان بین ظاہر ا باطنا کسی طرح کسی دسول انسی و کلک کی وساطت و تبعیت بنیں ، الله تناسك نے با واسطه دسول اصالة است غیرب برمطلع کیا ، برمجی کفرسے :

وَمَاكَانَا لِللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَبْبِ وَلَكِنَّا لِتُهَ يَخِينِي مِنُ رُسُلِهِ مَنْ يَسْكَاءُ مِن عَالِحُ الْغَيْبِ خَلَا يُظْلِهِ وُعَلَى غَيْبِ مَا الْحَدَّاةُ إِلاَّ مَنِ ارْتَعَنَى مِنْ رَسُولِ ا

الا معرکور رول التدمیل الترتعالی علیوسل کے واسط سے معایاعیاً یا الها ما المعن غیوب کا علم فطعی الشرو الله من و الله من الله الله من الله الله من الله

قد ذكووا ان السسالة الستعلقة بالكفراذ أكان لها تسعرو تسعون احتمالا للكفرواحتمال واحد فى نغيف لاولى للمفتى والقاضى ان بعمل بالاحتمال النافى - فا وى فلاصر ومامع الفولين ومحيط وقا وى عالمكريا وغيرامي بي :

اذا كانت في السسالة وجوه توجب المستخبر و وحبه
واحد يعنع المستخبر فعلى المفستى كى القياضى ان يميل الى
ذلك الوحب ولا بيفتى بكفوه تحسينا للظن بالمسلم شعر
ان كانت نيهة القائل الوحب الدى ببعنع المستخبر فهو
مسلم وان لحريكن لا بنغعث حمل المشتى كلامه على وج

اسى طرح فنا دى بنا زير و بحرالدائن و مجمع الامنر وحد نفية ندير وغير بإميس سبط تا مّا رضانيه مجروسل لحسام وننبيالولان وغير بإميس سبط :

لايكفر بالمحتمل لان الكفرنه ايدة فى العقوبة فيستدعى نهاية فى الحناية ومع الاحتمال لانهاية .

بحسب إلدائق وتنوبرا لا بصار وحدلفه ندبه ونمنيبرا لولاة وسل الحسام وغييب ما - سر

میں ہے :

والدى تحود اندلايفتى كفي مسلم امكن حمل كلاهدعلى عدمل حسن الإ

وكيولك لفظ كي بداحمًا ل ين كلام ب مدراك من من مكرم في التنافق المن مكرم في التنافق الت

فالمرها

اس عین سے یہ میں کوئٹ مرکدیا کہ بعض فیا دسے شل فیا وسے فاصنی خان وغیرہ میں جواس شخص برکرا ملہ درسول کی گواہی سے نکاح کرسے یا کھے ارواح مشاریخ حاضر دوا فعن بیں باکھے طائکہ غیب حیات ہیں ملکہ کے میرے بیٹ معلوم ہے جھم کفر دیا۔ اس سے مراد دہی صورت کفریہ مشل دعائے علم ذاتی وغیرہ ہے وہ متا ان افوال میں نوا کہ تھی واستام کے بہر کم مشل ادعائے علم ذاتی وغیرہ ہے وہ متا ان افوال میں نوا کہ تھی و دائع ہے نوعلم طائی شن میں اور علم کا اطلاق عن بیشا کے د دائع ہے نوعلم طائی کی شن میں اور علم کا اطلاق عن بیشا کے د دائع ہے نوعلم طائی کی شن

معی بیدا ہوکراکسیں کی مگر برالس استال تھیں گے ادران میں بہت سے کفرسے میرا ہوں گے کوغیب کے علم ملنی کا دعا مرکفر منبس مجرا لرائن وردالمخدار میں ہے :

عليرمن مسائله حرهناان من استحل ماحرم الله تعالىعلى وحبه الظن لايكن وانسابكض اذا اعتقدا لحرام حلالاونظ يرمعاذكره الغرطبى فى شرح مسيني ظن الغيب حائزكظن المنجه والدخال بوفوع شبئ فى ألمستهمين المستهمين بتجرية اموعادى فهوظن صادق والمسنوع ادعاء علم الغبيب والظاهران ادعأء ظن الغبيب حوام لاكسنر بمذلات ادعاءالعهاءذاد فىالبحوالاترىانه عرقالوا فى نكاح المحرم لوظن الحللا يحد بالاحبماع ويعيز ركمافى الظهيرية وغيرها ولبريت لم احدان بيكفر وكذا فى نظائره اح توكيز توكيم كالماء بإوصعت ان تصریجات سے کہ ایک احتمال المسلام عجوء نا نی کفریت جہ اس بکٹرنت احتمالات اسلام موجود ببن بعكم كفرنكا مكن لاجرم اس سيدم إ دويني خاص اختا الفرمنيل وعاسيّه علم ذا في وغيره ، ورمذبها فذال أبيهمي باطل اورائم كرام كي ابن سي تحقيقات عالبه يحيم العن بهوكر خود ذابهت زا کی بول تکے، اس کی محتین مهم الفصولین ور دالمجتا دوسما شبه علامه اوج وانتقط فرا وی حجة و تأكار مغانب ومجت الانهروص ربغة نديبروسل الحسام وغبر كاكتنب بسسير نصوص عبارات دسائل علم عبب مثل اللوكؤ المكنون وغير إبس طاحظ مول ، وبالتدالتوفي ، بها ل مرت مدلقه مدب

جبيعما وقعم في حسب النتاوى من حسلمات مسرم المستفون فيها بالحبن بالكفي يكون الكفي فيها محمولا على الردة قائلها معنى عللواب الكفوواذ المرتكز الادة قائلها ذلك فلاكفي أه محتصرًا.

" نعنى كتب فتا وى مي مضفة الغاظ بريحكم كفركا جزم كمياسيم ان سعم أو وه صورسيسيم

کم فائل سنے ہوسے کفرم ادلیام و در مرکز کغرمہ ہے۔ صنروری منبیب

استال ده معتبر سيس كا كنائش مو ، مربح بات بين اويل بنين في ما قى ورد كوتى بات مين كفرندسب مثلاً دبيد في كه المحافدا دويي ، اس بين بدنا ويل موجائ كونفظ مداسي بخدف في المحافدات بخر موايد الآلات بالمحافدات بالمحرف المحافدات بالمحرف المحافدات بالمحرف المحافدات بالمحرف المحافدات بالمحرف المحافدة بالمحرف المحرف بالمحرف المحرف المحرف بالمحرف المحرف بالمحرف المحرف بنيل بين موادي بين موادي بين بالمحرف المحرف المح

مُحْرَبِهَادِم الْكَارِ، لِينْ بِسِ سَان بِرُوبِ لَى كَنابِي مَرْبِين كَابِي مَرْبِي وَكَى كَابِي مَرْبِي وَكَ الْمُحْدِي بِولَى كَنابِي مَرْبِي وَكَى الْمُحْدِي بِهِ وَلَى كَنابِي مَرْبِي وَكَى الْمُحْدِي بِي بُولَى كَنابِي مَرْبِي وَكَى وَلِي الْمُحْدِي وَلِي الْمُحْدِي فِي بُولِي كَنَابِي وَلِي الْمُحْدِي وَلِي الْمُحْدِي وَلِي الْمُحْدِي وَلِي اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِ

بهونی آئی سیے کہ از کار کیا کرست میں

ان *دوگون کی ده کتابلی جن میں برکلمات کفری*ہ ہیں مدنوں سے انہوں سنے خو دانبی زندگی ببر حیاب کرشائع کیس ا دران میر تعصن د و د و بارتجبین ،مدنها مدت ی علمایشه ایل سنت في ان كر دحياسيد موافنيس كير ، وفنيسيس من الديناسي كوصاف صاف كا دب عبولا مانكسبسا ورحس كي الم مرى د تغطى اس وقت نك محفوظ سبسا وماس كے فوتو يوسى ليئے گئے مين میں سے ایک فوٹو کر علمائے حدیمین ترلینین کود کھانے کے سلے مع دسگر کتب دشنامیاں گیاتھا سركار مدرنه طيبه ميمي موجود سب ، يذ كذب خداكا نا باك فتولى المقاره يوسس بيست رسع الاخرب التا مبن رساله صبازة الناس كيسانغ مطبع صدلغية العلوم ميركظ مين مع روسك شائع موح كالمفير الماليج مبن طبع كالإسنى بمبئ مين اس كااور مفعل رديبيا بميز تلسلة مين بينه عظيماً با دمسلين محفه عند مين اس كا ورقابررد حيبيا اورفتوك دسيف دالاجادى الاخره سلسلة مين مراءا ورمسف دم مكسكت ر ما مذبه کها که جده فتوسط میرانه بین ما لا نکهخود حیا بی برد کی کمتا بول سے فتوی کا انکارکردنیاسل نفا يهي تباياكم طلب وه نهيس وعلمائيًا بل منت بنارسيم بكرم برام طلب بيسه، نذكفر *مربع کی نسبت کوئی سہل بات تھی جس برا ننعات نہ کیا ۔ نہیسسے اس کا ایک مہری فتو کی اس* كى زندگى دندرستى مىس علانبرخل كى اجلستة وروه قطعاً يغينا صربح كفر بهوا ورسالها سال اس کی اشاعیت موتی دسید، نوگ اس کا مدحیا با کریں ، زید کواس کی بنا برکا فربتا یا کری ، زید اس كے بعد مبدرہ كرسس جيدا وربيسب كجود كيم مستنے اوراس فتوى كى ابنى طرت نس يده الكالاملاشائع مذكوس بكددم سا وسعدر سيدبيان مك كددم تكل جاست اكمياكو في عافل كمان كرسكنا بيكراس نسبت سداس الكار كفاياس كامطلب كجيط ورتفا اوران مسك حوزنده ہیں ہے ہے دم کک ساکمت میں ، نداین حیالی کتا بوں سے منکر ہوسکتے ہیں نداینی دستا مول کا اور

بوسکا نزکونی مطلب گرمصنے برفدرت بائی مجلوکها تو برکها کومی مباحث کے واسط میں آیا ، زمیم ا جا مها بها بول میں کسس فن میں جا بل بول ا درمیرسے اساندہ بھی جا بل میں معقول بھی کردیجئے تو دہی مکے مہاؤں گار

ده سوالات ادر اس واقعه کامغمل ذکر بھی جو جمادی الدخرہ سیالی کو جھاب کر معنی دارمبادی الدخرہ سیالی کو جھاب کر معنی دو تناسل می سید کے باعظمیں وے ویا گیا ،اسے می جو تھا سال ہے معدائے برنی ست ان ممام مالات کے بعد دہ الکاری مکرا ہیا ہی ہے کہ درسے سے بھی کہ دیجئے کہ انڈہ ومول کو ٹیشنام دہندہ لوگ دنیا بیس بیدا ہی منہ وسے ، بیسب بنا دسے ہے اس کا علاج کیا ہوسکت اللہ نا اللہ منا ہے کہ درسے اس کا علاج کیا ہوسکت اللہ نا اللہ منا ہے۔ ناسل منا ہے کہ درسے اس کا علاج کیا ہوسکت اللہ نا اللہ منا ہے۔ ناسل منا ہے کہ درسے اس کا علاج کیا ہوسکت اللہ نا اللہ منا ہے۔

منح بخبسه عب عفرات کو بجه بن بنی به بی طرف مفرنظر بنی انی اوریه توفیق الله دارد به توفیق الله دارد به بنا که تو به کری الله تعاسلا اور محدد سول الله طلب ولم کی ثنان بس جوگشاخیان به بی به بر حوگشاخیان به بی این سے رجوع کا بیان حقیا بی ان سے رحوع کا بیان حقیات کی درسول الله ملی الله علی کا نسخت بی بی میں اعلان دین کورسول الله ملی الله علی کورسول الله ملی الله علی کورسول الله ملی الله علی کا ساب کا میں بی کا درسول الله ملی الله علی کورسول الله ملی الله کورسول الله ملی الله کورسول الله ملی الله کورسول الله کورسول الله ملی الله کورسول کورسول

اذاعملت سيئة فاحدث عندها توسبة السربالسر العيلانب نبالعيلانسة .

رواه الاسام احسد في السرهد و السطبوا في في الكه بروالبيه في في الاسام احسد في السروسال المسام احسد في السروسال الشاء المسام احسد في السروسال الشاء المسام احسد في السروسال الشاء المسام احسد و المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام و المسام المسام و المسام المسام

گزرگه ده به ان محک بشیطه بی کرعیا ذا با الده عاد ایا الده مرت شیخ مجد دا اعت آنی ره داله الده مورد العن آنی رو داله الده مورد العن آنی رو داله الده الده الده الده الده مورد الله الله مورد الله م

تمهارارب عزومل فرمانا بي

اِنْتَمَا بِيَفْ نَزِى النَّكَ ذِبَ النَّذِينَ لَا بِيَّ مِنْوُد سَلَهُ ، ويعمون المرادي باندسطة مبرس المان نبي دسكفة يه

اور فرکاماً ہے :

فَنَجْمَلُ لَعْدَ: اللهِ عَلَى السَّحْذِبِينَ مُ

" ہم اللہ کی نسست ڈالیں حبولٹ بہ "
مسلمانو! اس محرسخیف وکیدسنعیف کافیصلہ کبچہ دشوا رہنیں ان ماجوں سے ثبوت
مانگو کہ کرڈیا کر یا فرمانتے ہو کجیفنو ت ، کہاتے ہو کہاں کرڈیا ؟ کس کتاب کس دسامے ،
کس فرت کے کس فرت کہ جا کا بال ہاں ٹبوت رکھتے جو نوکس دن کے اعظاد کھا ہے دکھا وا در نہیں دکھا سے اورالٹہ جا نتا ہے کہ نہیں دکھا سکتے اورالٹہ جا نتا ہے کہ نہیں دکھا سکتے تو دیجھو قرآن عظیم تما اسے کذاب
ہونے کی گواہی دنا ہے ہمسلمانو!

تمهارارب عزول فرمانا ب

له ملك ع 19 موره النمل - سله ملك ع ١٩ موره أل عمران

فَا ذَ لَسَمْ مَا أَنْ اللّهِ السَّمَةِ الْمِوْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

مهارارت عرول فرمانا ب

قِلْ هَانُوابِوهَانِكُوْ اِنْ حُنْمُ مِلْدِقِينَ ، "الوَابِيْ مِنْ مِنْ الْكُورُ اِنْ حُنْمُ مِلْدِقِينَ ، "الوُابِيْ مِنْ مِنْ الْكُلِيسِيمِ مِنْ "

اس سے زیادہ کی بھیں ماجت نظی مکر بفضاہ تنا کی بھرائی کا وہ دوست نبون ہیں کر بھرسلمان بیان کا مفتری ہونا ہونا ہو سے زیادہ ظاہر ہوجائے نبوت بھی بجرا اللہ تعالیٰ تحریری وہ مجھی جھیا ہوا ، وہ بھی نہ تا ہے کا بلکہ سالہ اسال کا جن جن کی تحفیر کا اتهام علمائے المسنت برد کھا ان میں سب سے ذیادہ گغیا کشر الکو اس محل کو بلتی نوا سمجیل د ملوی میں کہ بیشنگ علمائے المسنت برد کھا ان سے اس کے کلام میں بخترت کلمات کفرین ابت کئے اور شائع فرائے بایں بہا قولا سجن السبوری عن بحریر بھی کہ بارہ د باری میں کو دا وراس کے اتباع برجم پر دھی سے لزوم کفر نابت کر کے سفو ، ویکھ نور اوراس کے اتباع برجم پر دھی سے لزوم کفر نابت کر کے سفو ، و بید میں کھا نے باری کر کے سفو ، و بد محکم اخریکی کھا کہ ملائے المب کا فرز کہ بی بہی صواب ہے و دھو البحواب محکم اخریکی کھا کہ ملائے وہ البحواب میں محلا ہوں کے الباری وہو الباری وہ الباری وہو الباری

السبلاهمة وفسيه السبلا بينى مي جواب اور اسى برنتول موااور اسى برنتول موااور اسى برنتول موااور اس برفتون به اوراس پرامتها دادراى بن سلامت اول برئة عامن خاتم بناتست الكوكترالنها بيرنى كفريات ابى الربابيرد يجهد جوخاص بملميل د بلرى اوراس كمنتب مي كفريات ابى الربابيرد يجهد جوخاص بملميل د بلرى اوراس كمنتب بين كورني تعنيات المست به اورباراول شعبان المسالة ببرعظيم المرمض تحديد معتبر به جمياج بربي نفوص مبليكة قرآن مجيد داحا د بين مجيد و تصريحات اكرست بواله مفات كتب معتده اس به به به المست نزديك مفام اس به به به المربعة و منا دومناسب المنابع به بالمربع المفار د بعني كافر كهند مناسب المنابع بالمنابع المنابع بالمنابع المنابع بالمنابع با

دانتجت ازانهٔ العاریج الکوائم عن کلاب النار دیجی که بارا ول محلیاته کو عظیماً با دمین تبییا اس میں صغر ایر لکھا ہم اس باب میں قول شکلمین افتیا رکرتے ہیں ان میں جوکسی عنروری دین کا منکونہ میں مذھروری دین کے کسی منکوکوسلمان کہتا ہے اسے کا ذمندس کہتے۔

تعامساً اسمعیل دبلوی کوهی جانے دیجے، بہی دشنامی لوگ جن کے کغربراب فقی دیا ہے جب بک ان کی میزیج دشنامیوں براطلاع مذفعی سکدامکان کذب کے باعث ان برانفتر وجب سے لندم کفر آبت کو کے سیحل السبور میں بالاخرم معربہ اول برہی مکھا کہ مسلمانومسلمانوتهبس اینا دین وایمان اور دوزنیامت و عضور بارگا و دمن یاد دلاکرامتنفسار سے کی سب بندهٔ خداکی در بارهٔ تکفیر پیٹ دیداختیا طرم بلیل تصریحات اس پر تکفیر تکفیر تکفیر کا افترارکتنی ہے حیائی، کیساظلم بکتنی گھنونی نایاک بات ، مگر محد رسوکی الله صلی الله تعالی علیه وسلم فراسته بیس اوروه جو کجھ فرماسته بین فعق می فرماسته میں ا ذا لدر مسلی الله تعالی علیه وسلم فراسته بیس اوروه جو کجھ فرماسته بین فعق می مطر مسال سندی فاصنع میا شدن جب محصوبیا به رسے توجو بریا ہے کہ مطر بیجیا بایش و انجیر خوابی کن

مسمانو بردسشن ظاہرواضی قاہرعبادات نمادسینی نظرین بیدی بھیے ہوئے دس دس اورلیفن کوسترہ اورنسینی کا نیس سال ہوئے (اوران دستامیوں کی کمفیر تواب بھوسال بین سال ہو ہے ہوئی سے ہوئی سے ہوئی سے جب سے المعتملالم سندھیں ان عارات کو بغور نظر فرا واورا للہ در سول کے توف کوسامنے رکھ کوانصاف کو و بیعباری فقط ان مفتروں کا افترا ہی در نہیں کو نیس ملکم اورئی مان صاحت شاہ دت دہ دہ رہی ہیں کہ السی عظیم افتان کا مربح کو آف اس سے زیادہ فلاہر نہ ہولیا جس میں اصلا اصلا السی عظیم افتان کو بیان کا مربح کو افترا کی کو بیان کا مربح کو افتران کو تا ہوئی تو بیان کا مربح کو افتران کو تا ہوئی تو بیان کا مربح کو تا ہوئی تو بیان کا مربح کو تا ہوئی تو بیان کا مربع میں ہماد سے نواب مول کو کہ کہ تا جو بیان ہماد سے نواب میں تو بیان کو تا ہوئی کو بیان کا مربوست میں ہماد سے نواب کو تا ہوئی کو بیان کو تا ہوئی کو بیان کا مربوست کو میں ہماد سے نواب کو تا ہوئی کو تا ہوئی کو بیان کو تا ہوئی کا تا ہوئی کو تا ہوئ

سلے گنگومی وابلیقی اور ان کے اورا ب دیوبندی ۱۱

مولفه فاضرا بوعان فرن المحرف المنته المنه المنته المنه المنه

اب اس نفسیر کوخود برصی اب است کو برط صین کا ترخیب دیں ۔
اجباب کو برط صفے کی ترغیب دیں ۔
اب شخان کی زیزت بنائیں ۔
اب کو بہت سی تفاریر کے مطالعہ سے بے نیاز کردے گ

إزانتارات وتنقيحات كاجتمه

1.1000266 2.1.1